



صراطمتقیم حاصل کرنیکا طریقه

ه بدونیا آخری منزل میں

الله كاحكم سب سے مقدم ہے ٥ حاسد سے پناہ مالكو

و صرف الله سے مانگو و مد کاعلاج

و الله تعالیٰ تک پہنچنے کاراستہ و خیالات اوروہم کاعلاج

٥ شفاء دين والے اللہ تعالی ہيں ٥ جادواور آسيب كاعلاج

o سجده سی اور کے لئے جائز نہیں o افضل صدقہ کونیا؟







# (جمله حقوق تجق نا شرمحفوظ ہیں)

خطاب : خُفَاتِ مَفَتَى عُمَّا إِنْ عَلَيْهِ

ضبط وترتيب تهديد مولانا محرعبدالله ميمن صاحب معدب مدررالالومراي

تاریخ اشاعت : ر2015

باابتمام : محمشهودالحق كليانوى : 9205497-0313

كمپوزنك : خليل الله

ناشر : میمن اسلامک پیاشرز

جلد : 18

قیمت : =/ رویے

حكومت بإكستال كابي رائش رجشر يش تمبر

### ملنے کے پتے

- سيمن اسلامک پبلشرز، كراچى \_:97 54 920-9313
  - 🕳 مكتبدرشيد بيد،كوئند
  - مکتبه دارانعلوم ، کرا چیسار
  - 🗨 كتبدرهمانيه،أردوبازار،لا بور
  - 🗨 دارالاشاعت،أردد بإزار، كرايي ..
  - ادارة المعارف وارالعلوم ، كرا چي ۱۳
  - مكتبه معارف القرآن ، دارالعلوم ، كراچي ۱۳
  - کتب خاندا شرنید، قاسم سینشره آرد و بازار، کراچی به
  - مكتبة العلوم ،سلام كتب ماركيث ، بنورى ثاؤن ، كراجى -
  - 🗨 کنته عمر فاروق ،شاه فیصل کالونی بز و حاسعه فارو تیه و کراچی به

### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# يبش لفظ

# حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني صاحب مظلهم العالى

الحمد لله و كفي، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، امّا بعد!

ا ہے بعض بزر کوں کے ارشاد کی قبیل میں احقر کئی سال سے جعد کے روز عصر کے بعد جامع مجد بیت الکتر م گلشن اقبال کراچی میں اسے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کیے دین کی باتنی کیا کرتا ہے، اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں، المحد للہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوں کرتے ہیں، اللہ تعالی اس سلسلہ کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعے بتا کیں، آمین احقر کے معاون خصوصی مولان عبد اللہ میمن صاحب سلمہ نے بچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو ثبیہ ریکار ڈرد کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان نشر واشاعت کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان سے جسی مسلمانوں کو فائدہ بھی جا

ان کیسٹوں کی تعداداب پانچ سوتک ہوگئ ہے، انہی میں سے پچھیسٹوں کی تقاریر مولا نا عبداللہ میمن صاحب سلمہ' نے قامیند بھی فرمالیں، اور ان کوچھوٹے جھوتے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا، اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ 'اصلاحی خطبات' کے تام سے شائع

كرر ہے ہیں۔

ان بیں ہے بعض تقاریر پراحتر نے نظر نانی بھی کی ہے، اور مولا نا موصوف نے ان پرایک مفید کام ہے بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، انگی تخ تئے کر کے ان کے حوالے بھی درج کردیے ہیں، اس طرح ان کی افادیت اور بھی بڑھ گئے۔

ان کتاب کے مطالعہ کے وقت یہ بات ذہن میں وقی چا ہے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے، جوکیسٹوں کی مدوسے تیار کی گئی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریز ہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کوان باتوں سے فائدہ پہنچ تو اس کا اسلوب تحریز ہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کوان باتوں سے فائدہ پہنچ تو ہے تھر مفید ہے، جو رہنیں، بلکہ خطابی کا شکر ادا کرتا چا ہے، اور اگر کوئی بات غیر مختاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہے، لیکن الحمد للدان ایرانت کا مقصد تقریر برائے تقریز ہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر سامعین کو این اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نه به حرف سائعته سر خوشم، نه به نقش بسته مشوشم نفه به نقش بسته مشوشم نفسے بیاد بیاد نو می زنم، چه عبارت و چه معانیم الله تعالی این فضل و کرم ہے ان خطبات کوخوداحقر کی اور تمام قارئیں کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں ، اوریہ ہم سب کے لئے ذریعہ آخرت ٹابت ہول ، الله تعالی نے مزید دعائے کہ وہ ان خطابت کے مرتب اور تا شرکوبھی اس خدمت کا بہتر مین صلہ عطافر ما کیں ، آمین

محمد تقی عثانی دارالعلوم کراچی ۱۸

### بسبع الله الرّحمان الرّحيم

# عرض ناشر

الحمد للذ ' اصلاحی خطبات' کی اٹھارہ یں جلد آپ کہ پہنچانے کی ہم سعادت صاصل کررہے ہیں ،ستر ہویں کی مقبولیت اورافادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے اٹھارہ یں جلد کوجلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضا ہوا ،اوراب الحمد لللہ دن رات کی بحث اور کوشش کے بقیج میں صرف ایک سال کے عرصے ہیں بیجلد تیار ہو کرسا منے آئی ، اس جلد کی تیاری ہیں برادر مکرم جناب مولانا عبد اللہ میمین صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا ، اور دن رات انتقال موردن رات انتقال موردن رات کا این قیمی میں برکت عطافر ہائے ،اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطافر ہائے ،اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطافر ہائے ، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطافر ہائے ، آئین

تمام قار کمین ہے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلہ کومزید آھے جاری رکھنے کی ہمت اور تو نیق عطافر مائے ، اور اس کے لئے وسائل اور اسیاب ہیں آسانی پیدا قربائے ، اور اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو نیق عطافر مائے ، آبین طالب دعا

محمده ههو دالحق كليا توك

# اجمالى فهرست

اصلاحی خطبات جلدنمبر: ۱۸

| 2             |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| صفحةتمبر      | عنوان                                                                    |
|               | •**                                                                      |
| Y4            | ﴿ ا﴾ بيدونيا چندروزه ٢- (تغيير سورة الفاتحه ) (٣)                        |
| <b>~</b> 9    | <ul> <li>۲) پید نیا آخری منزل نبیس (تنسیر سورهٔ الفاتحه ) (۵)</li> </ul> |
| `&\mathcal{m} | (۳) الله كائتكم سب سے مقدم ب (تفسیرسورة الفاتحه) (۲)                     |
| 41            | «٣﴾ صرف الله سے ماتگو (تغییر سورة الفاتح )(۷)                            |
| 100           | ﴿ ۵﴾ الله تعالىٰ تك يَنْجِينِ كاراسته (تفييرسورة الفاتحه)(٨)             |
| 99            | ﴿٢﴾ شقاءدينے والے اللہ تعالیٰ ہیں (تغییر سورۃ الفاتحہ) (٩)               |
| 1-9           | ﴿ ∠ ﴾ سجده کمی اور کے لئے جائز نہیں (تفییر سورۃ الفاتحہ)(۱۰)             |
| 110           | 🔥 اینی کوشش بوری کرو (تغییر سورة الفاتی) (۱۱)                            |
| 179           | ﴿9﴾ الله كي طرف رجوع كرو (تفييرسورة الفاتحه )(١٢)                        |
| 100           | ﴿• ا﴾ صراط متنقيم حاصل كرنيكا طريقة (تغيير سورة الفاتحه) (١٣)            |
| 144           | ﴿ اا﴾ سورة الفلق اورسورة الناس كي اجميت                                  |
| 141           | ہوا ہے حاسدے پتاہ مانگو (سورۃ الفلق )(۱)                                 |
| 198           | هوسا) به سورة الفلق کی تلاوت (۲)                                         |
| ۲.۷           | ﴿ ٣١﴾ صدكاعلاج (سورة الفلق) (٣)                                          |

| فهرست مضامین (تفصیلی نهرست) |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| صفحةبر                      | عنوان                                       |
|                             | ﴿ پيد نيا چندروزه ٻ                         |
|                             | تغییرسورة الفاتخه(۳)                        |
| ۳.                          | انبياء كى بعثت رحمت كانقاضه ہے              |
| P1                          | بوری کا ئتات کا ما لک اللہ تعالیٰ ہے        |
| ٣٢                          | ہمیں عارضی ما لک بنادیا گیاہے               |
| 74                          | ایک دن طاہری ملکیتیں ختم ہوجا ئیں گ         |
| ٣٣                          | آج کس کی بادشاہت ہے؟                        |
| 44                          | دنیا ک زندگی بے حقیقت ہونے والی ہے          |
| ٣4                          | کیامیدونیا بی سب کچھہے؟                     |
| ٣٧                          | بيد نياچن <b>در</b> وز ه ہے                 |
| ٣٨                          | دنیا کے لئے بس اتنا کام کرو                 |
| ·                           | ﴿ پیرونیا آخری منزل نہیں ﴾                  |
|                             | تغييرسورة الفاتحه(۵)                        |
| ۲۲                          | پہلی آیت میں تو حید کی طرف اشارہ            |
| .64                         | دوسری آیت میں رسالت کی طرف اشارہ            |
| <b>M</b> Y                  | تیسری آیت میں آخرت کابیان                   |
| ۳۳                          | ساری حکر انیاں اور ملکتین ختم ہونے والی ہیں |

| صفحةبر      | عنوان                                          |
|-------------|------------------------------------------------|
| ሌ<br>ሌ      | تمبار بے تول و فعل کا حساب ہو گا               |
| 70          | د نیا ہے ایک دن خانا ہے                        |
| <b>የ</b> ዣ. | سورة الفاتحه مين رحمت والى صفات                |
| ۳۷          | بيد نياتمهاري آخري منزل نبيس                   |
| . 64        | آج کی دنیا جرائم اورظلم کی دنیا کیوں؟          |
| 79          | ایک خاتون کاسبق آ موز واقعه                    |
| ۵٠          | يچ کی پيدائش کاانظار                           |
| ا۵          | اس خاتون کی استفامت                            |
| اھ          | نماز جناز ہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی   |
| ۱۵          | یه آخرت کے عذاب کے خوف کا بتیجہ تھا            |
|             | ﴿ اللّٰہ كَا تَكُم سب ہے مقدم ہے ﴾             |
|             | تغييرسورة الفاتخه(۲)                           |
| ۵۵          | تين آيات تين عقيد ب                            |
| ۵۸          | ان سب پڑمل کیے ہوگا؟                           |
| <b>\$</b> 4 | عبارت كامفهوم                                  |
| ٧٠          | الله كى تا فرمانى ميں كسى كى اطاعت نہيں ہوسكتى |
| 41          | والمدين اورشو ہر كى اطاعت ميں دھوكه            |
| . 44        | والدين كي اطاعت كي حد                          |
| 475         | الله کی غلامی اختیار کرلو                      |

| صفحتبر     | عنوان                                  |
|------------|----------------------------------------|
| 48         | ہے جھوٹا اقر ارتونہیں کرر ہے ہیں!      |
| 46         | عبادت کے کیامعنی؟                      |
| 46         | شراب کی عادت                           |
| 48         | يورب مين شراب پر پابندي كانتيجه        |
| 44         | ابل عرب اورشراب                        |
| 44         | عرب میں شراب کی حرمت کا بتیجہ          |
| 49         | ا یک صحابی کاسبق آ موذ واقعه           |
| ۷٠         | الله كي م كي آ م برجيز قربان           |
|            | ﴿ صرف الله ما نگو ﴾                    |
|            | تغيير سورة الفاتحد ( ۷ )               |
| 214        | تهيد                                   |
| <b>∠</b> ۵ | وَإِيًّا كَ نَسْتَعِينُ كَ تَشْرَتَ كَ |
| ۷۵ .       | عظيم نسخه عظيم سبق                     |
| ۷4         | ایسے معاشرے میں کیسے چلوں؟             |
| ۷4         | ميدان حشر كانضور كرو                   |
| 41         | اس کا کیا جواب ہے؟                     |
| <i>ا</i>   | ہے تکلفی سے ماتھو                      |
| 29         | سيدها كرو                              |
| .∧+        | ائيك سبق آموذ واقعه                    |

| صخيبر      | عنوان                                         |
|------------|-----------------------------------------------|
| ۸۰         | میرے اندر کامسلمان بیدار ہوگیا                |
| <b>A</b> 1 | د و با ت <b>و</b> ں پر اس کوراضی کر <b>لو</b> |
| ٨٢         | الله تعالیٰ کواینی آنکھوں ہے دیکھ لیا         |
| ٨٣         | مجھےمسلمان کونو                               |
| ٨٣         | الله تعالی ضرورعطا فرماتے ہیں                 |
| ·          | ﴿ الله تعالىٰ تك يَهْجِينِهُ كاراسته ﴾        |
|            | تغيير سورة الفاتخه (۸)                        |
| ۸۷         | تمهيد                                         |
| ٨٨         | اس آیت کا پہلو                                |
| <i>^</i>   | الله ہی ہے مدد ماتکو                          |
| <b>19</b>  | اس آیت کا دوسرا پہلو                          |
| 9-         | ایک اور نکته                                  |
| 4.         | الله تعالى تك يمنيخ كاراسته                   |
| 94         | ایک نادان بیچے سے سبق لو                      |
| 92         | ہرضرورت اللہ تعالیٰ ہے ما تکو                 |
| .91        | مختلف مواقع کی دعائیں                         |
| 90         | ایک دعامجمی قبول ہوجائے تو                    |
| 90         | الله تعالى تعلق مضبوط مور ہاہے                |
| 44         | خلاصه                                         |

| صخبر     | عنوان                             |
|----------|-----------------------------------|
|          | ﴿شفادینے دالے اللہ تعالیٰ ہیں ﴾   |
|          | تغييرسورة الفاتخه(۹)              |
| 1-1      | تمہيد                             |
| 1-4      | اس آیت کا تیسراپہلو               |
| 1.7      | یہ شرک کے اندر داخل ہے            |
| 1.4      | مددہمی اللہ بی ہے مالکن ہے        |
| 1-6      | شفاديين والله الله تعالى مين      |
| 1.4      | دوااللہ تعالیٰ ہے سوال کرتی ہے    |
| 1.0      | گا مک کون بھیج رہاہے؟             |
| 1-4      | ہرکام میں اللہ ہے مدد ما جگو      |
| 1-4      | انشاءالله کیمنے کارواج            |
| 1.4      | آ گ ک <b>وگلز</b> ار بنادیا       |
|          | ھ سجدہ کسی اور کے لئے جا ترنہیں ﴾ |
|          | تغييرسورة الفاتحه (۱۰)            |
| <b> </b> | تمهيد                             |
| 111      | دوسرے جملے میں عقیدہ تو حید       |
| 111      | سجدہ کسی اور کے لئے جائز نہیں     |
| 1117     | سجده تعظیمی کی بھی اجازت نہیں     |
| 114      | قبروں پر سجدہ کر ناشرک ہے<br>م    |
| 114      | ميەشركىين كاعقىدە تقا             |

|   | - |
|---|---|
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   | ۳ |

| صفحةبر | عنوان                                   |
|--------|-----------------------------------------|
| بهاز   | طواف کی عبادت                           |
| 116    | سمسى كے سانے جھكنا جائز نہيں            |
| 1je    | ووسرول کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا |
| 114    | ہزار سجدوں ہے دیتا ہے آ دی کونجات       |
| 114    | ہم توضیح وشام دوسروں ہے مدد ما تکتے ہیں |
| 114    | د وسروں ہے مدد ما تنگنے کی حقیقت        |
| 114    | کیاشفاء دینا ڈاکٹر کے اختیار نمیں ہے؟   |
| 119    | مدواللہ ہی ہے ما تگو                    |
| 14.    | حقیقی مؤثر اللہ ہی ہے                   |
| 14-    | بارش دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں          |
| 141    | ظاہری اسباب بھی صرف زندوں سے            |
| 141    | دنیا ہے چلے جانے والے بررگوں ہے مدد     |
| 144    | صرف الله ہے ما تگو                      |
|        | ﴿ اپنی کوشش پوری کرو ﴾                  |
|        | تغییرسورة الفاتخه (۱۱)                  |
| 142    | تمہید                                   |
| 144    | سیدهاراستدکیاہے؟                        |
| 179    | لفظ ' راسته ' لانے کی وجہ               |
| 14.    | مدایت کی دونشمیس<br>مدایت کی دونشمیس    |

| 7:0      |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| صفح تمبر | عنوان عنوان                                |
| 141      | پہلی بدایت عام ، دوسری خاص                 |
| - 144    | ایک اور جامع دعا.                          |
| ١٣٣      | تین کام کرو                                |
| IMA      | حصرت بوسف عليه السلام كاطرز عمل            |
| 120      | تم بھی بیدو کام کرو                        |
| 184      | اس آیت کے ذریعہ بیسبق دیا جارہا ہے         |
| 184      | اس سے پہلے دو چیزیں                        |
| 184      | ی سے پہ میری<br>بیاللہ تعالیٰ سے نماق ہے   |
|          | ﴿ الله کی طرف رجوع کرو ﴾                   |
|          | تفسيرسورة الفاتحه (۱۲)                     |
| الما     | انتهيد                                     |
| ۱۳۲      | الله ہے صراط منتقیم ما تککے                |
| 181      | میزهی ما تگ کے لئے تعویذ                   |
| الد      | آج کے دور میں ہم کم طرح عمل کریں؟          |
| ira      | الله کے در بارسوال وجواب                   |
| الاط     | ہم ہے رجوع کیوں نہیں کیا؟                  |
| الهج     | حضرت بونس عليه السلام نے تمس طرح رجوع كيا؟ |
| 164      | اسی طرح مؤمنین کونجات دیتے ہیں             |
| 149      | ما يوس مت ہوجا ؤ                           |

|        | 165                                      |
|--------|------------------------------------------|
| صغينبر | عنوان                                    |
| 149    | چالی <i>س روز تک بی</i> دعا کرو          |
| 10.    | و نیا کی فکرات میں مدہوش ہیں             |
| 10.    | روز اندالله تعالیٰ ہے دعا ہی کرلیا کرو   |
| 161    | دھیان ہے۔ یالفاظ پڑھو                    |
|        | ﴿ صراط متنقيم حاصل كرنے كاطريقه ﴾        |
|        | تغییرسورة الفاتحه (۱۳)                   |
| 100    | تمبيد                                    |
| 164    | سب ملکتیں ختم ہونے والی ہیں<br>میں تاریخ |
| 104    | صراط متنقیم کی ہر جگہ ضرورت ہے           |
| 181    | علاج مين صراط منتقيم كي ضرورت            |
| 164    | ائېم لوگول کی حالت                       |
| 109    | ہرآیت کے بعداللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب   |
| 14.    | ایک برزرگ کا واقعه                       |
| 141    | صراط متنقيم حاصل كرني كاطريقه            |
| 175    | ایک بردی غلط نبی کا از اله               |
| 144    | دو چیزیں ساتھ ساتھ اتاریں                |
| 140    | كتاب برْ ه كردُ اكثرتبيل بن كت           |
| 175    | الله كى كتاب كے لئے رسول كى ہدايت        |

| 19    |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| صخنبر | عنوان                                  |
|       | ﴿ سورة الفلق اورسورة الناس كي اجميت ﴾  |
| 149   | تمهيد                                  |
| 14.   | سورة المقلقاورسورة الناسكاشان نزول     |
| 124   | حسد کی وجہ سے یہودی کا جادو کرتا       |
| 124   | حضورا فتدس صلى الله عليه وسلم كاخواب   |
| 124   | مسورة الفلق كاتريمه                    |
| 124   | ہراکی آیت پراکی گرہ کھول دی            |
| 140   | فرائض رسالت میں رکا وٹ نہیں ڈ ال سکتا  |
| 140   | انبیاء پرجادوچل سکتا ہے                |
| 124   | صبح وشام بيهورتمل پڙها کري             |
| 144   | مرض الوفات میں آپ کی کیفیت             |
| 141   | ۔<br>'شمنوں کےشرہے بیچنے کامؤ ٹر ذریعہ |
| 14.8  | برائی کابدلدنه و معاف کردو             |
|       | ﴿ حاسدے پناہ مانگو ﴾                   |
| j     | تغسيرسورة الفلتي (1)                   |
| 115   | تمبيد                                  |
| 14~   | سبلی آیت کا مطلب<br>حبلی آیت کا مطلب   |
| IAD   | چىر ما ە كى رات                        |
| 144   | ۔<br>تکلیف دورکرنے والی ذات وہی ہے     |

| 14 |
|----|
|----|

| صفحةبر | عنوان                                        |
|--------|----------------------------------------------|
| 114    | س چیز کی بناه ما نگتا ہوں؟                   |
| 114    | تکلیف ہے کوئی انسان خالی ہیں                 |
| 14.4   | تين عالَم                                    |
| 144    | الله کی طرف رجوع کر د                        |
| 1/4    | مؤمن اور کا فرکے درمیان فرق                  |
| . 19.  | تکلیف اوراندیشہ کے وقت کہو:                  |
| 191    | اعوذ بالله پڑھنا                             |
| 198    | خلاصه                                        |
|        | ﴿سورة الفلق كاتلاوت(٢)﴾                      |
| 140    | تمهيد                                        |
| 144    | اس آیت میں ہر چیز ہے پناہ آگئی               |
| 192    | اندهیرے سے بناہ مانگو                        |
| 19.4   | حضرت بونس عليه السلام                        |
| 199    | اندهیرے ہے پناہ کیوں؟                        |
| ۲      | مر ہ پر پھو تکنے دالوں کے شرہے               |
| Y-1    | حضورا قدس صلى الله عليه وسلم پرجا دواور كرين |
| ۲۰۲    | حسد کرنے والوں ہے بیناہ                      |
| Y+Y    | حد کے کہتے ہیں؟                              |

| صفحةبر      | عنوان                                     |
|-------------|-------------------------------------------|
| ۲۰۳         | رشک کرنا جا کڑے                           |
| 7.8         | حافظ ابن جيرٌ                             |
| ۲-۳         | غیراختیاری خیال پر گناه نبیس              |
| ۲۰۵         | غيرا ختياري خيال كاعلاج                   |
| 1 4.4       | حاسدے بدلہ ندلو، معاف کردو                |
|             | ﴿ حسد كاعلاج ﴾                            |
|             | تغییرسورة الغلق (۳)                       |
| 4.9         | تتهيد                                     |
| 71.         | حسد کے معنی اور اس کے درجات               |
| <b>F</b> 11 | حسد کا دوسرا درخِه                        |
| 711         | حسد کا تیسرا درجه                         |
| 717         | حسد کے پہلے دو درجوں کی حقیقت             |
| 718         | دوطریقوں سے اس کاعلاج                     |
| 416         | دوسراعلاج اس کے حق میں دعا کر ہے          |
| 710         | لوگوں ہے۔ سامنے اس کی تعریف<br>*          |
| 712         | ا ہر محض کا میدھال ہے<br>میں میں میں کی ا |
| 714         | حبد کرنا نقتریر پرشکوه کرنا ہے            |
| 719         | حبد کاتیسرا درجه                          |
| 712         | حسد كيوجه المحارات خلاف كاررواني كرد ماس  |

| 19         |                                              |  |
|------------|----------------------------------------------|--|
| صغیبر      | عنوان                                        |  |
| YIA        | رشک کرناجا کز ہے                             |  |
| <b>719</b> | حافظ ابن حجرگی وعا                           |  |
|            | ﴿ سورة الناس كى ايميت ﴾                      |  |
| 444        | تمهيد                                        |  |
| 446        | سورة الناس كاتر جمه                          |  |
| 440        | د ونو ں سورتوں میں تقابل                     |  |
| 444        | سورۃ الفلق میں ایک صفت ادر تمن چیزوں سے بناہ |  |
| 774        | سورة الناس میں تمین صفات اور ایک چیز سے پناہ |  |
| 772        | عجيب وغريب اشاره                             |  |
| 444        | حفاظت پردلالت کرنے والی صفات                 |  |
| 779        | تنبن صفات میں عجیب نکته                      |  |
| 44.        | شيطان كا وسوسية النا                         |  |
| 44.        | <u>ی</u> چھے ہٹ جانے کا مطلب                 |  |
| 771        | وَكُرِ اللَّهِ ہے۔ شیطان بھا گ جا تا ہے      |  |
| 424        | خناس کے معنی بہت بیٹے والا                   |  |
| ۲۳۳        | شیطان کے زہر کا تریا ت                       |  |
| ۲۳۳        | ایک زهریلا بودااورا مکاتریاق                 |  |
| ۲۳۳        | سکناه خوبصورت زہر لیے پود ہے کی مانندہیں     |  |

|   |   |   | _0 |
|---|---|---|----|
|   |   |   | •  |
|   | ~ | • | 1  |
|   | T | _ |    |
| _ | • |   |    |
| _ |   |   |    |

| صخفبر            | عتوان                                  |
|------------------|----------------------------------------|
|                  | ﴿خيالات اورو جم كاعلاج﴾                |
| 744              | تمہيد                                  |
| ۲۳۰              | سورة كاترجمه                           |
| ۲۳۰              | وسوے کی قتمیں                          |
| אא               | دل ور ماغ ہرونت سوچتے ہیں              |
| የየተ              | روشم کے وسو ہے                         |
| ተየም              | بدوسوسدایمان کی علامت ہے               |
| <b>የ</b> የየ      | چور مال والے گھر ہیں آتا ہے            |
| 440              | ان وسوسول کاعلاج                       |
| የ<br>የ           | وسوسه کی ایک قشم' 'وجهم' '             |
| 465              | اس وہم <b>کا علاج</b><br>مدید          |
| 465              | حضرت كنكوبى رحمة الله عليه كاأيك واقعه |
| ተ <sub>ໂ</sub> ሌ | نماز میں وہم کاواقعہ<br>میں میں میں ا  |
| 444              | ا بعض لوگوں کی غلطی<br>میسینہ میس      |
| Y89              | خودرائی کے مرابی پیداہوتی ہے           |
| 70.              | وہم کا دومراعلاج<br>سے                 |
| 78.              | وہم سے زندگی اجیرن                     |
| 101              | خلاصہ                                  |

| [ <del></del> | ——————————————————————————————————————    |
|---------------|-------------------------------------------|
| مة ز          |                                           |
| ستحبر ا       | عثوان                                     |
|               | . هجادوادرآ سيب كاعلاج ﴾                  |
| 400           | تمہيد                                     |
| 404           | وسوسه ذالنے والے شیطان اور انسان          |
| ۲۵۶           | شیطانو س کا اجتماع اور کار کردگی          |
| 402           | میں نے میاں ہوی میں لڑائی کروادی          |
| 484           | شیطان کے چیلے بہت ہیں                     |
| <b>109</b>    | شیطان انسان کے جسم میں سرایت کرجاتا ہے    |
| 44.           | شیطان کے حربے کمزور ہیں                   |
| 741           | نفس بھی وسوے ڈالنے والا ہے                |
| . 444         | نفس کے بہکانے کا علاج                     |
| 444           | حضرت بوسف عليه السلام كس طرح بيج          |
| 746           | دو کام کرنے چاہئیں                        |
| 746           | سوتے وقت پڑھ کردم کریں                    |
| 448           | مرض الوفات میں بھی دم کرتے                |
| 444           | آ جکل بدامنی کا دوردوره ہے                |
| 242           | مسجدیں آنے والوں کی چیکنگ کی جائے گی      |
|               | ﴿ جِمارٌ بِيهو بَك اورتعو بذِ كَنْدُ بِ ﴾ |
| 441           | تمبيد                                     |

| <del></del> | ( YY ) <del></del> _                     |
|-------------|------------------------------------------|
| صفات        |                                          |
| صفحه نبر    | العنوان                                  |
| 424         | میری پناه مانگو                          |
| Y24         | قرآن کریم کی د عار ذبیس ہو شکتی          |
| 12m         | حصرت بوسف عليه انسلام نے الله كى بناه لى |
| 740         | جنگ آزادی کا ایک واقعه                   |
| 444         | اس سورة میں یہی سکھایا گیاہے             |
| 444         | نماز حاجت پڑھکر                          |
| Y21         | ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے              |
| 44          | حضور نے مجھی تعویز نہیں دیا              |
| 749         | صحابه كرام كاتعويذ لكصنا                 |
| <b>FA</b> • | ا پیے تعویذ حرام ہیں                     |
| <b>۲</b> ۸1 | تعویذ دیناروحانی علاج نہیں               |
| YA1         | تلاوت کا تواب نہیں ملے گا<br>ص           |
| TAI         | علاج كالفيح طريقه                        |
| 414         | عجيب وغريب تعويذ                         |
| YAF"        | تعویذ کی ابتداء                          |
|             |                                          |
|             | ﴿ ساده زندگی اینائے ﴾                    |
| YA4         | قیامت کی ایک نشانی                       |
| 711         | پیدو نیاا کیک مسافر خانہ ہے              |

| <del></del>                                     |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <del>                                    </del> |                                                                |
| معجيبر ا                                        | عنوان عنوان                                                    |
| 449                                             | دنیا میں کتنے دن رہنا ہے                                       |
| 444                                             | معالمہ تواس ہے بھی زیادہ جلدی کا ہے                            |
| 44-                                             | ول ود ماغ پر آخرت کی فکر                                       |
| 791                                             | حضورصلی الله علیه وسلم کامکان                                  |
| 791                                             | میراد نیا ہے کیا کام؟                                          |
| 191                                             | محمر كأنقش ونكار علامت قيامت                                   |
| <b>19</b> 1                                     | یہ تقوی کے خلاف ہے                                             |
| ·۲9۲                                            | مكان كا پېلا درجه                                              |
| 798                                             | مكان كا دوسرا درجه                                             |
| <b>44</b>                                       | مكان كالتيسرادرجه                                              |
| 49°                                             | دو بهما ئيول كا واقعه                                          |
| <b>49</b>                                       | سمر میں داخل ہوتے وقت ہے کہو:<br>سمر میں داخل ہوتے وقت ہے کہو: |
| 44.4                                            | کا فر کے باغ کا انجام                                          |
| 444                                             | مر کی نعمت پر الله کاشکر                                       |
| <b>79</b> 4                                     | حضورساري تكليفين حجميل مسئة                                    |
| Y92                                             | امت کے لئے آسانی کے دروازے بندنیس کتے                          |
| <b>۲4</b> /                                     | میرے سرکارنے بھی توالی زندگی گزاری                             |
| <b>799</b>                                      | ان نعتوں پر شکرا دا کرو                                        |
| <b>199</b>                                      | به دنیاعیش وعشرت کی جگه نیس                                    |

| ·r           | —————————————————————————————————————— |
|--------------|----------------------------------------|
| <del> </del> |                                        |
| صفحةبر       | عنوان                                  |
| ٣٠٠          | حضرت سليمان عليه السلام كاشكرادا كرتا  |
| ٣-١          | ناشکری کی وجہ ہے قارون کا انجام        |
| ۳۰۲          | حضرت سليمان كى كيفيت                   |
| ٣٠٢          | اس کی قندر کرو                         |
| ٣٠٣          | ایک ایک نعمت پرشکر                     |
| ۳۰۳          | رات کوسوتے وفتت شکر کے الفاظ           |
| ٣٠٣          | شكر كے اور القاظ                       |
| ۳۰۵          | شکر کے بتیج میں فتنہ ہے حفاظت          |
| ψ <b>-</b> 4 | مکان کا چوتھا درجہ حرام ہے             |
| ٣٠4          | لباس میں چار در ہے                     |
| 4.4          | کھا ؤیھی من بھاتا ، پیبنو بھی من بھاتا |
| ٣٠٨          | خلاصه                                  |
|              | ﴿ افضل صدقه کونسا؟ ﴾                   |
| <b>11</b> 11 | سب ہےافضل صدقہ                         |
| 417          | صدقه میں تاخیر مت کرو                  |
| 414          | مرض الموت ميں مال كى ملكيت ميں كى      |
| ۲۱۳          | انسان کے مال کی حقیقت                  |
| 416          | صحت میں انسان کی کیفیت                 |

| <u> </u>                   | (YO)                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| صغفبر                      | عنوان                                                    |
| ۳۱۳ اس<br>سالم             | ال ہے محبت کے وقت صدقہ کرو                               |
| 414                        | ان سے حبت سے ویت سادتہ رو<br>قدرو قیمت گفتی کی نہیں      |
| 1914                       | مدردیت بال ین<br>صدقه کرنے میں جلدی کرد                  |
| 412                        | مرحه ریب میں مرب<br>اب بیر مال فلاں کا ہو چکا            |
| PIA                        | بب میره بی مشوره کراو<br>تر دو کی صورت میں مشوره کراو    |
| <b>119</b>                 | نیکی کے داعیہ کوٹلا و تہیں<br>نیکی کے داعیہ کوٹلا و تہیں |
| <b>19</b>                  | دوسرے ہے کوئی حاجت طلب کرنے کا طریقہ                     |
| <sub>22</sub> 4.           | الله ہے ما تکتے میں اصرار کرو                            |
| <b>144</b>                 | حاجت طلب كرتے وفت تعریف مت كرو                           |
| <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b> | اصرار ہے لیا جانے والا مال حلال نہیں                     |
|                            |                                                          |
|                            |                                                          |
| <u>[</u>                   |                                                          |
|                            | •                                                        |
|                            | <u>.</u>                                                 |
|                            |                                                          |
|                            | •                                                        |
|                            |                                                          |
|                            |                                                          |



مقام خطاب : جامع مسجد ببیت المکرم

مكلثن ا قبال كراچى

وقت خطاب - : تبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۱۸

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# بیدونیا چندروز ہے

### تفسيرسورة الفاتحه (٣)

الْحَمُلُ بِلٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ هُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّضْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهْ وَمَنْ يَّضْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهْ وَمَنْ يَصْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهْ وَمَنْ يَصْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهْ وَنَهُ مِنْ لَهُ وَمَنْ يَصْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهْ وَسَيِّمَنَا وَمَوْلَانًا لَهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهْ وَاللهُ فَلَا هَاللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهْ وَاللهُ فَلَا هَاللهُ مَلَى اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ اللهُ وَمَالُهُ مَولَا اللهُ وَمَا اللهُ وَلَا الْمُعْلِقُ اللهُ وَمَا اللهُ مِنْ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ وَالْمُؤْونُ وَاللهُ وَ

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! بیسورة الفاتحدی پہلی تین آیات ہیں، جو میں فرد اس وقت آب کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور انہی کی تشریح کا سلسلہ کچھ عرصہ

ہے چل رہاہے، پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان تین آ بیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے تین بنیادی عقائد کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے ، اسلام کے تین بنیادی عقیدے یہ بین (۱)ایک تو حید کاعقیدہ ،جس کولا الدالا اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس کا تنات میں اللہ کے سوانہ کوئی معبود ہے اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے(۲)اور دوسراعقیدہ رسالت کا ہے، بینی اللہ تبارک وتعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے مختلف پیغیر د نیامیں بھیج ہیں ، جن کا سلسلہ حضرت آ دم علیہ السلام ہے شروع ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم براس کی تھیل ہوئی (۳)اور تیسراعقیدہ آخرت کا ہے، یعنی مرتے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اوراس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کے کئے ہوئے کاموں کے مطابق یا تو اب عطا فرمائیں کے باسزادی کے اتو الحمد للدرب العالمین میں اشارہ ہے تو حید کی طرف كه جوذ ات رب العالمين ہے تو يقيناً وہى تنها عبادت كے لائق ہے،اس كے سواكو كى اوربيس

## انبياء کی بعثت رحمت کا تقاضہ ہے

اورجیہا کہ میں نے پچھلے جمعہ کوعرض کیاتھا کہ الرحمٰن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمت کا بیان ہے ، اوراس صفتِ رحمت سے خود بخو دید بات ثکلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیکا نئات بیدا فر مائی اوراس میں انسان کو بھیجا تو اس کی رحمت سے بید ممکن نہیں تھا کہ انسان کو اند جیرے میں چھوڑ دے کہ وہ جو جا ہے کرتا پھرے ، اور اس کوکوئی ہدایت نہ دے کہ کون سے کام کرنے کے ہیں اورکون سے کام نیچنے کے اس کوکوئی ہدایت نہ دے کہ کون سے کام کرنے کے ہیں اورکون سے کام نیچنے کے

ہیں، یہی باری تعالی کی صفتِ رحمت کا تقاضہ تھا کہ اس دنیا ہیں انہیاء کرام علیم
السلام کومبعوث فریا کیں ادران کے ذریعہ انسان کو ہدایت دیں، اور بیبتا کیں کہ کیا
السلام کومبعوث فریا کیں ادران کے ذریعہ انسان کو فائدہ پنچے گا، اور کون سے کام سے
انسان کو نقصان پنچے گا، اس کے لئے رسالت کا سلسلہ جاری کیا گیا تیسری آیت
ہمالنگ یوم اللدین' وہ اللہ جزاء کے دن کاما لک ہے' اللہ تبارک و تعالی کی تیسری
صفت بیان فرمائی کہ اللہ تعالی روز جزاء کا مالک ہے، بیوم اللدین کے معنی جیں وہ ون
جس میں حساب و کتاب کے بعد جرانسان کو اس کے مل کے مطابق صلہ دیا جائے
گا، بدلہ دیا جائے گا، اس کوروز جزاء کہتے ہیں، جزاء کے معنی ہیں بدلہ، اچھا ہویا برا،
تو جس دن انسانوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا اردو میں ہم اس کو' رونے
جزاء' کہتے ہیں، اور عربی میں اس کا نام ہے' نے وہ اللہ بین' تو باری تعالی کی صفت
بیان فرمائی کہ انٹہ تبارک و تعالی ما لک ہیں روز جزاء کے۔

# بوری کا تنات کا ما لک الله تعالی ہے

یہاں پہلی بات تو یہ بھے لیجئے کہ اللہ تنارک و تعالیٰ پوری کا نئات کے مالک میں ، آج بھی مالک میں ، اور کا نئات کی کوئی چیز الیی تبیس جو اللہ تنارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نہ ہواور باری تعالیٰ کی ملکیت میں نہ ہو، ساری باوشاہی اس کی ہے، قرآن کریم میں ہے:

لِلَّهِ مُلُكُ السَّمْوَاتِ وَ الْآرُضِ

''الله بي كے لئے ہے بادشاہي آسانوں كى بھي زمينوں كى بھي''نو ما لك تو

آج بھی وہی ہیں۔

ہمیں عارضی ما لک بنادیا گیا ہے

کین اس آئیت میں اشارہ اس طرف کرنامقصود ہے کہ آگر چرھیتی معتی میں تو آج بھی ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں ،کین ظاہری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایپ فضل و کرم ہے انسانوں کو بعض چیزوں کا مالک بنار کھا ہے ، روپے چیے کا مالک بنادیا، مکان کا مالک بنادیا، گاڑی کا مالک بنادیا، دکان کا مالک بنادیا، تو اللہ تعالیٰ نے مالک بنادکھا ہے ، سورہ یسین میں باری تعالیٰ نے فرمایا:

اَوَلَمْ مِرُوا اَنَّا حَلَفُنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتُ اَبَدِینَا اَنَعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلِکُون (نر ۲۷٪)

د کیالوگوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں اپ ہاتھ ہے ہم نے پیدائی تھیں،
لکن وہ مالک بنے بیٹے ہیں ان کے ' ساقو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظاہری ملک ملکیت اور ظاہری تصرف اور قبضہ انسانوں کو دیا ہوا ہے، مختلف چیزوں پ،
بادشا ہمیں ہی دے رکھی ہیں، کوئی شخص کسی ملک کا سربراہ ہے، کوئی شخص کسی ملک کا سربراہ ہے، کوئی شخص کسی ملک کا بادشاہ ہے، ظاہری طور پر بیاسب ملکتیس اور بادشا ہمیں آج موجود ہیں، لیکن حقیقی ملکیت اور حقیقی بادشا ہت اللہ ہی کی ہے،
بادشا ہمیں آج موجود ہیں، لیکن حقیقی ملکت اور حقیقی بادشا ہت اللہ ہی کی ہے،
عارضی طور پر اور ظاہری طور کسی نے کسی کو کسی چیز کا مالک بنارکھا ہے۔
ایک ون ظاہری ملکتیسی ختم ہوجا کمیں گی

نیکن اشاره اس طرف ہے کہ ایک دن وہ آئے گا، جس دن میر طاہری ملکتیں بھی ختم ہوجا کیں گی، یہ ظاہری باوشاہتیں بھی ختم ہوجا کیں گی، اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، ان دن کوئی کسی چیز کا ما لک نہیں ہوگا، اس وقت مالک تو ایک ہی ہوگا، مالک یوم الدین '' وہ روز جزاء کا مالک ہے'' قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب ساری ملکتیں شتم ہوجا نمیں گی، یہاں تک کہ جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت انسان کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوگے، قرآن کریم کہتا ہے:

احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت انسان کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوگے، قرآن کریم کہتا ہے:

كَمَّا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلُقٍ نُّعِيَدُهُ \* وَعُدًا عَلَيْنَا \* إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيُنَ (الانبية:١٠٤)

جس طرح انسان کوشر و عیں پیدا کیا تھا کہ جب وہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوا، تو اس کے جسم پر کپڑ ہے بھی نہیں جے، ای طرح جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا،اس کے جسم پر کپڑ ہے بھی نہیں ہول گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعد میں دے دیے جائیں گے، لیکن اس وقت کپڑ نے نہیں ہول گے تو انسانوں کو سے وکھایا جائے گا کہ جن کپڑ وں کوتم اپنی ملکیت سمجھتے ہتھ آج وہ کپڑ ہے بھی تمہارے پاس نہیں ہیں، فرض کر داگر کوئی آ دمی کتنا ہی غریب ہو، نقیر ہو، فاقد کش ہو،لیکن پچھ کھے تھے اس کے اور کپڑ اتو پہنا ہوتا ہے، جا ہے فاقے ہی کر رہا ہو،اس کپڑ ہے کا تو مالک ہوتا ہے۔ بہت ہو جائیں وہاں وہ اس کپڑ ہے کا تو مالک ہوتا ہے۔ بھی جائے گا کہ جس کی یا دشتا ہے۔ جا ہے قاتے ہی کر رہا ہو،اس کپڑ ہے کا تو مالک ہوتا ہے۔ بھی ہوجا کیں یا دشتا ہے۔ بھی یا کہ نہیں ہوگا ،ساری ملکتیں فتم ہوجا کیں گی۔ آ جے کس کی یا دشتا ہے۔ ب

اس وفت باری تعالیٰ کی طرف سے پیکہا جائے گا:

لِمَنِ الْمُلَكُ الْيَوْمَ ﴿ ١٦:٠٠٠ (فعوس:٢١)

.... آج کس کی با دشاہت ہے؟ ۔..

میلوگ د نیامیں بادشاہ ہے پھرتے تھے، انسا و لاغیسری کے نعرے لگایا کرتے تھے، تکبر اور غرور میں ان کی گرونیں اکڑی ہوئی تھیں، سینے ہے ہوئے تھے، کہاں ہے آج وہ بادشاہ؟ کہاں ہیں آج وہ ملکوں کے سر براہ؟ جوابے آپ کو فرعون بنائے ہوئے تھے، بعد میں اللہ تعالی خود ہی جواب ارشاوفر ماکیں گے:

لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (المؤمن: ١٦)

"الله بى كى بادشاہت ہے، جوا يك ہے اورسب پرغالب ہے،"
اس پر كسى كا غلبة بيس ، وہ سب پرغالب ہے، تو بيظا ہرى ملكيتيں بھى ختم ہو
جا كيں گى ، اس دن ما لك تو ايك بى ہوگا ، طاہرى بھى ، باطنى بھى ، حقيقى بھى ، مجازى
بھى ، ہر طرح كى ملكيت صرف الله كى ہوگى ۔ بيہ مسالك يوم المدين كے معنى ،
مالك تو آج بھى وہى ہے، ليكن اس دن ايبا مالك ہوگا كہ بيظا ہرى ملكيتيں بھى ختم
ہوجا كيں گى اور ملكيت صرف الله كى ہوگى ، بادشا ہت صرف الله كى ہوگى۔

د نیا کی زندگی بے حقیقت ہونے والی ہے

اس تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تیسری صفت بیان قرما کرہمیں اور آپ کو توجہ دلائی ہے کہ اے انسان! تو اس دنیا میں زندگی گزار تو رہاہے اور اس زندگی کو توسب کچھ بھے ہے ، اس کی خاطر تو اس دوڑ دھوپ ہے ، اس کی خاطر تو سارے جھیلے جھیل رہا ہے ، کی خاطر تو سارے جھیلے جھیل رہا ہے ، کیکن تھے بعظ بین ، اور بنته ہونا جا ہے ہم تھے سورة الفاتحہ میں یہ بتارہ ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ ساری زندگی ہے حقیقت معلوم ہوگی ، وہ دن ہے روز جزاء کا ، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ دن

اس لئے رکھا ہے تا کہ ہرا یک کواس کا بدلہ دیدیا جائے۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تُجُرِي كُلُّ نَفُسِ إِمَا كَسَبَتُ مَ لَا ظُلُمَ الْيَوْمُ (فعومن:١٧)

'' تا کہ ہرانسان کو بدلہ دیا جائے ،ان کا موں کا جوانہوں نے و نیا ہیں کے ہیں' اس لئے ہم نے بید دن رکھا ہے ، کی جگہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح فر مایا ہے کہ آخرت جو مرنے کے بعد کی زندگ ہے ، بیانسان کی بردی اہم ضرورت ہے ، اس لئے کہ اگر بدلہ کا دن نہ ہو کہ جو ظالم ہے اسے ظلم کا بدلہ نہ دیا جائے ، جو نیک ہوار متقی ہے اسے تقوی کا صلہ نہ دیا جائے ، تو اس کا مطلب بیہ وا کہ سب کو اللہ تارک و تعالی نے ایک بی لائھی ہے ہا تک دیا ، ظالم بھی اور مظلوم بھی ،فر ما نبروار بھی اور نافر مان بھی ،فر ما نبروار بھی اور نافر مان بھی ،فر مانبروار بھی اور نافر مانیاں کرتا ہے ، و کئے ، دنیا میں ایک آ دی ظلم کرتا رہا ،ور بدیاں کرتا رہا ،گناہ کرتا رہا ، معصیتیں کرتا رہا ،نافر مانیاں کرتا رہا ،وہ وہ بھی کھا فی کے مرگیا ، اور دومرا آ دی جس بھیا رے نے محت کی اور اپنے آپ کو برائیوں ہے رد کا ، نیکی کے کام کئے ، وہ بھی کھا فی کو برائیوں ہے رد کا ، نیکی کے کام کئے ، وہ بھی کھا فی کے مرگیا ، دونوں میں کوئی فرق بی نہیں کیا گیا ،ایسانہیں ہوگا ،قرآن کہتا ہے :

أَفْنَجُعَلُ المُسْلِمِينَ كَا لُمُحَرِمِينَ والقنم:٢٥)

'' کیا ہم مجرم لوگوں کوفر مانبر داروں کی طرح بنادی ؟'' کہ ان کا بھی وہی ا حشر ہو جومسلمانوں کا اور فر ما نبر داروں کا ہے ، کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ اللّٰہ کی رحمت ہے ، اللّٰہ کے انصاف ہے بیہ بات ممکن نہیں کہ وہ سب کو برابر قرار دیدے ، ایک جگہ

#### قرآن كريم نے بيہ بات بيان فر مانى:

أَفَحَسِبُتُمُ ٱلَّمَا خَلَقُنكُمُ عَبَتًا وَّ ٱلَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرُجَعُونَ (فيومنون:١١٥)

'' کیاتم نے بیٹمجھ رکھا ہے کہ ہم نے ویسے ہی برکارتمہیں بیدا کر دیا ہے،اور تم ہمارے یا س لوٹ کرنہیں آؤ گے؟'' سارا کارخانہ دنیا کا اس لئے ہیدا کیا گیا ہے کہ اس میں انسانوں کا امتحان مقصود ہے، کون ہے جو ہمارے حکم کے مطابق چلتا ہے؟ اور کون ہے جو ہمار ہے تھم کے خلاف چاتا ہے؟ جو تھم کے مطابق جلے گا اس کے لئے کوئی صلہ ہونا جا ہے ،اس کے لئے کوئی انعام ہونا جا ہے ،اور جو ہمار ہے حکم کے خلاف چلتا ہے ، اس کے لئے کوئی سز اہونی جا ہئے ، تو اگر آخرت نہ ہو ، پیرحساب و کتاب نه ہو،تو سب بھیز بکری برابر ہوجا نمیں ، ایسانہیں ہوسکتا ، بلکہ ایک دن ایسا ہونا جا ہے جس میں اجھے کام کرنے والوں کو ان کے کام کا صلہ ملے ، اور برا کام رنے والوں کوان کی برائی کی سزاملے ،اس لئے ہم نے بیآ خرت کا دن رکھا ہے۔

کیا بیدو نیا ہی سب کچھ ہے؟

یہ بھی قرآن کریم نے جا بجا بتایا کہتم نے تو اس دنیا کی زندگی کوسپ سیجے سمجھ رکھاہے،جیسا کہ کا فرکہا کرتے تھے:

مَا هِيَ إِلَّا حَيَا تُنَا الدُّنُيَا نَمُوتُ وَ نَحْيُ وَ مَا يُهَلِكُنَا إِلَّا الدَّهُرُ (لحاليه: ٢٥) ''بس پیرہاری و نیاوی زندگی ہے، ای میں ہم مرتے ہیں، ای میں جیتے ہیں ، اور ہم کوصرف زیانے کی گردش ہے موت آجاتی ہے'' متیجہ بیہ ہے کہ ہرآ دمی میہ کہتا ہے کہ میں بس اپنی دینا بہتر بنالوں ، چنانچیوہ واپنی دینا بہتر بنانے کے لئے جائز

نا جائز ، حلال حرام کی تمیز مثا دیتا ہے۔ بقول شخصے:

بابربعيش كوش كه عالم دوباره نيست

''اے بابر! خوب عیاشی کرلو اس واسطے کہ دو بارہ کوئی زندگی آنے والی نہیں' جن لوگوں کے دل ہے آخرت کی فکر مٹ جاتی ہے، جوآخرت پر معاذ اللہ ایمان نہیں رکھتے ، وہ بس دنیا ہی کوسب کچھ بچھتے ہیں، دنیا کے اندر جو پچھ کرر ہے ہیں ،ای کے لئے دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں۔

بيدنيا چندروزه ہے

کیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب آخرت میں پینچو کے تو وہاں جب دنیا کا نصورآ ئے گا تو ایسامحسوں ہوگا کہ:

لَمُ يَلْبَثُواۤ إِلَّا سَاعَةً مِّنُ نَّهَارِ ؞ بَلْغٌ (الاحقاف:٣٥)

وہاں جاکر ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا کی ساری زندگی دن کا ایک گھنٹے تھی، بس جب اس دنیا کا تصور آئے گا کہ دنیا میں کیا کرتے رہے؟ تو ایسا گئے گا کہ بس دنیا کی مند گزاراہے، بید دنیا کی زندگی اتن مختر معلوم ہوگی، اس آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں، تو اس دنیا کی حقیقت بیہ کہ چندروزہ ہے، چالیس سال جی لئے، بہت جی لئے ساٹھ سال، سر سال، ای سال نوے سال، سوسال زیاوہ سے زیادہ، لیکن وہ آخرت کی زندگی لا محدود ہے، جس کی کوئی حدونہا بت نہیں، وہاں جاکر جب دنیا کا تصور آئے گا تو ایسا گئے کا کہ دن کا ایک تھوڑ اسا حصہ گزارا ہے، ہم نے، اور بس ختم ہوگئی، گویا کہ تم اس دنیا کے لئے تو سب دوڑ دھوپ کررہے ہو جو ایک گھنٹہ سے زیادہ کی حقیقت نہیں رکھتی، لیکن وہ آخرت ابدی زندگی ہو جو ایک گھنٹہ سے زیادہ کی حقیقت نہیں رکھتی، لیکن وہ آخرت ابدی زندگی ہو جو ایک گھنٹہ سے زیادہ کی حقیقت نہیں رکھتی، لیکن وہ آخرت ابدی زندگی کی بہود کی طرف ہو جہ اور قرآن کا بنیا دی مقصد ہیہ کہ انسان کو اس ابدی زندگی کی بہود کی طرف متوجہ کر، لہذا اس آخرت کو بنانے کی قرکر و۔

## ونیاکے لئے بس اتنا کام کرو

ایک حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا: اِعْمَلُ لِدُنْيَاكَ بِقَدْرِ بُقَاتِكَ فِيُهَا، وَاعْمَلُ لِلآخِرَةِ بِقَدْرِ بَقَاتِكَ فِيُهَا '' ونیا کے لئے اتنا کا م کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لئے اتنا کام کرو جنتنا آخرت میں رہناہے' بینہیں کہ سارا کام تم نے تھوڑ ہے دنوں کی زندگی کے لئے تو کرلیا اور آخرت کے لئے پچھنیں کیا، تو پیرحقیقت ہے جوقر آن کریم کی سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت میں اس کو واضح فر مایا گیا ہے کہ باری تعالیٰ ما لک ہے یوم جزاء کا، یہاں تو کوئی کسی چیز کا مالک بنا جیشا ہے، کوئی کسی چیز کا مالک بنا بیٹا ہے، لیکن وہاں بیساری ملکیتیں ختم ہوجا ئیں گی ،اور تمہار ہے اعمال ہی ساتھ جائیں گے، اعمال ہی ویکھے جائیں گے کہ کیا اعمال کر کے آئے ہو دنیا میں ، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا،لہٰذا آج ہی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس روز جزا ماکا نضور کرلو، اور اس کی سچھ تیاری کرلو، اس کے مطابق زندگی گز ارلو، پیہ ہے پیغام اس تیسری آیت کا ، اس میں تھوڑی اور بھی تفصیل ہے ، نیکن اب وفت ختم ہو چکاہے ، انشاءالله اگرالله نے زندگی دی تو آئندہ بیان میں اس کی تفصیل عرض کر دوں گا،اللہ تبارک و تعالیٰ اینے نضل و کرم ہے اپنی رحمت سے ہمیں آخرت کی فکر عطافر مائے ، اور دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کوآخرت کا ذریعہ بنانے کی توقیق عطا فرمائے ،اور الله نعالی ہمیں جب وہاں پر لے جائے تو سرخر دئی کے ساتھ لے جائے اورا پی رضا مندی کے ساتھ لے جائے ،اوران لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کے مقامات رکھے ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمدالله رب العاللمين

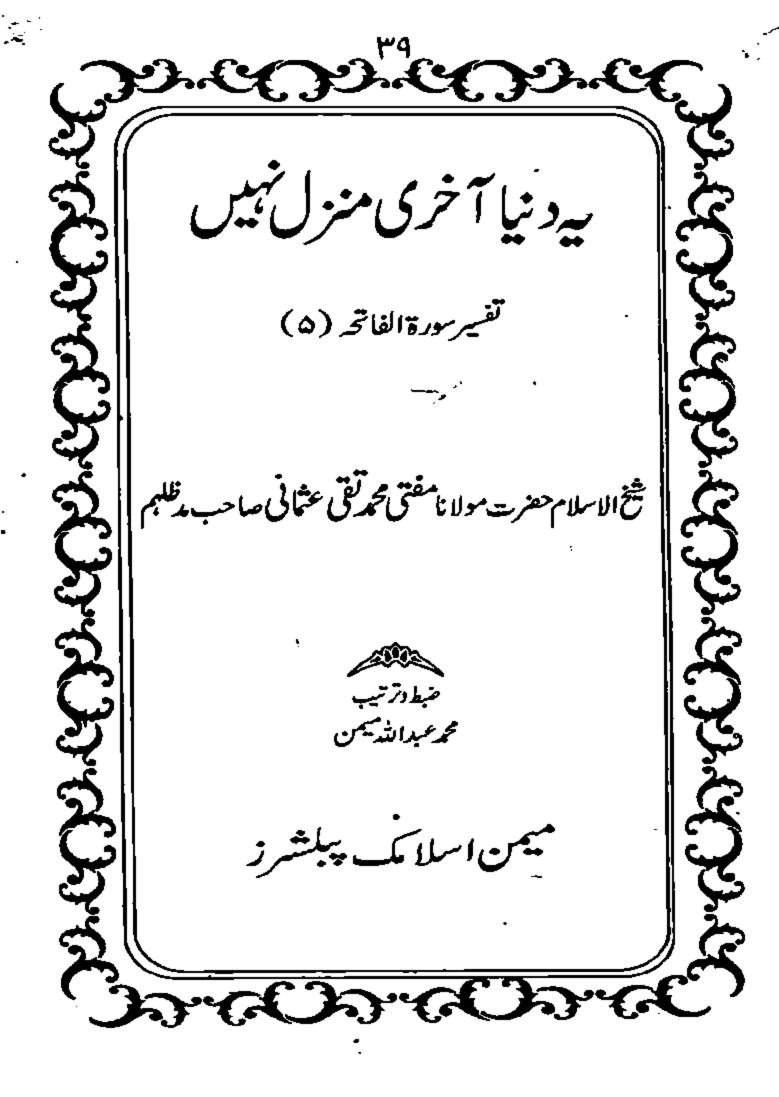

4.

مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرّم

مخلشن ا قبال کراچی

وفت خطاب : قبل نمازجمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى الْمُحَمَّدِ وَعَلَى الْ الْمُرْهِيمَ وَعَلَى الْ الْمُرْهِيمَ الْمُعَلِّمُ وَعَلَى الْ الْمُرْهِيمَ اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ وَعَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# بيدونيا آخرى منزل نهيس

#### تفسيرسورة الفاتخه(۵)

اَلْعَهُكُ بِلِهِ نَعْبَكُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اَعْبَالِنَا مَنْ يَّفْلِلُهُ فَلَا هَادِيّ لَهْ وَمَنْ يُّفْلِلُهُ فَلَا هَادِيّ لَهْ وَمَنْ يُّفْلِلُهُ فَلَا هَادِيّ لَهْ وَمَنْ يُعْلِلُهُ فَلَا هَادِيّ لَهْ وَمَنْ يُعْلِلُهُ فَلَا هَادِيّ لَهْ وَمَنْ يُعْلِلُهُ فَلَا هَادِيّ لَهْ وَاللهُ وَحَلَّهُ لَا شَرِيْكَا لَهُ وَاللهُ وَحَلَّهُ لَا شَرِيْكَا لَهُ وَاللهُ وَمَلَى اللهُ وَحَلَّهُ لَا شَرِيْكَا وَنَسْوَلُهُ مَلَى اللهُ وَحَلَّهُ لَا شَرِيْكَا وَسَلَم مَلَى اللهُ وَحَلَى اللهُ وَحَلَى اللهُ وَحَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَمَلْ اللهُ وَحَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَمَلْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَلْ اللهُ وَمَلْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الرَّحِيْدِ فَى اللهُ وَمَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الرَّحِيْدِ فَى اللهُ وَمَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الرَّحِيْدِ فَى اللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الرَّحِيْدِ فَى اللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ وَاللهُ مِنْ اللهُ مِنْ وَاللهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مُنْ اللهُ وَمَنْ مَا النّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَالْمُنْ وَالْمُولِ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَالْمُ مُنْ وَالْمُعْرِيْنُ وَالْحَمْ لُلِلْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! کچه عرصه تے سورهٔ فاتحه کی تفسیر کا بیان چل رہاہے، اس سے پہلے تین آیتوں کا بیان ہوا، اَلْحَمْدُ دِیلْهِ سَبِّ الْعُلَمِدِیْنَ، پہلی آیت، الرَّحْلُنِ الرَّحِیْدِد، ووسری آیت، لمیلنِ یَوْدِ الدِّیْنِ، تیسری آیت ـ

## بہلی آیت میں تو حید کی طرف اشارہ

پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی طرف اشارہ ہے کہ جو ذات تمام جہانوں کی پرورش کررہی ہے اور تمام جہانوں کا انتظام اس نے کیا ہے، وہی اس کی خانق ہے، وہی اس کی خانق ہے، وہی اس کی خانق ہے، وہی اس کی مالک ہے، وہی اس کی خانق ہے، وہی اس کی خانق ہے، تو ظاہر ہے کہ عبادت کے لائق بھی تنہا وہی ذات ہوگی ،کوئی اور تبیس ، تو الحمد للہ رب العالمین میں تو حید کی طرف اشارہ ہے۔

د وسری آیت میں رسالت کی طرف اشار ہ

ووسری آیت ہے، الرحمٰن الرحیم ، اس میں اسلام کے دوسر ہے عقید ہے لیے پینی رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لئے پینی بیس جن کا سلسلہ حضرت آ دم علیہ السلام ہے شروع ہوا، اور حضور نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پراس کی تحمیل ہوئی ، کیونکہ باری تعالی رحمٰن و رحیم ہیں، لہٰڈ ااس کی رحمت کا بہی تقاضہ ہے کہ دہ اسپنے بندوں کو دنیا میں اندھیرے میں نہ چھوڑے، بلکہ ان کی ہدایت اور ان کی را جنمائی کا ضرور انتظام کرے، اور بدایت اور را جنمائی کا انتظام کرے، اور بدایت اور را جنمائی کا انتظام کی ہے کہ اس نے پینیم روں کا سلسلہ جاری فرمایا، جن کے دریعہ ہدایت کی یا تنمی ایسے بندوں تک پہنچا تے ہیں۔

تبسري آيت مين آخرت كابيان

تیسری آیت ہے'' مالک یوم الدین''جس کا بیان چل رہاتھا، اس میں امسلام کے تیسرے بنیا دی عقیدے لیعن آخرت کا بیان ہے کہ باری تعالیٰ مالک ہے اس پوم الدین کا بعن حساب کے دن کا ،جیسا میں نے پیچلے بیان میں عرض کیا تھا کہ
اللہ تعالیٰ مالک تو آج بھی ہے ہر چیز کا ،کیکن یہاں اس کا نکات میں ،اس دنیا میں
ظاہری ملکتیں پچھا آنیا توں کو بھی عطا کر رکھی ہیں ،کوئی کہتا ہے کہ میں اس لباس کا
مالک ہوں ، میں اس مکان کا مالک ہوں ، میں اس گاڑی کا مالک ہوں ، تو ظاہری
ملکتیں یہاں بھی موجود ہیں ،اور حکم انی ظاہری طور پر دنیا میں موجود ہے کہ انسان
حکمران ہوتے ہیں ،کوئی صدر مملکت ہے ،کوئی بادشاہ ہے ،کوئی وزیر اعظم ہے۔
سماری حکمرانیاں اور ملکیتیں ختم ہونے والی ہیں

سیکن مالک ہوم الدین فر ماکر میدارشاد فر مایا گیا کہ قیامت کے دن جو ہوم حساب آنے والا ہے، اس دن کوئی کسی حساب آنے والا ہے، اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، یہاں تک کہ قر آن کریم میں آتا ہے:

كُمَّا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلَقٍ نُّعِيدُهُ ﴿ ﴿ ﴿ وَرَوْ الْانْيَادَ ٤٠٤)

 بیٹا ہے، کوئی اپنے آپ کو باوشاہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتا ہے، پیر ساری بادشا بتیں اور حکمرانیاں بھی ختم ہوجا کیں گی، اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی صدر نہیں ہوگا، کوئی وزیر اعظم نہیں ہوگا۔

لِمَنِ الْمُلُكُ الْيَوُمَ (سورة ازمر:١٦)

قرآن کریم فرما تا ہے کہ باری تعالیٰ اس وقت آ واز نگا کیں گے'' بتا وَ آج با دشاہت کس کی ہے؟'' پھرخود ہی اللہ تعالیٰ جواب دیں گے:

لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (سورة الزمر:١٦)

''ایک اللہ کی بادشاہت ہے جوسب پر غالب ہے' تو مالک یوم الدین کے معنی بیہ جیں کہ اس دن ملکیت تن تنہا اللہ ہی کی ہوگی ، ظاہری ملکتیں بھی جو دنیا میں نظر آتی جیں ختم ہوجا کیں گی۔

تمہار ہے قول وقعل کا حساب ہوگا

قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ میں لوگوں کو بیدیا و ولا نامقصود ہے کہ ذرا اس دنیا میں وصیان ہے رہو، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تہارے ہرقول دفعل کا حساب لیا جائے گا، یہ مت سمجھو کہ منہ سے جو ہات تکال دی، ہوامیں اُڑگئی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرما ویا کہ

مَا يَلُفِظُ مِنُ فَوُلِ إِلَّا لَدَيُهِ رَقِيْبٌ عَتِيُدٌ (سورہ ق ١٨٠) انسان جولفظ بھی منہ سے ٹکالٹا ہے اس کو لکھنے والا موجود ہے ، آج تو شیپ ریکارڈر آ گیا ، لوگوں کی مجھے بیں آسانی سے آسکتا ہے کہ ایک لفظ ریکارڈ ہور ہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے چودہ سوسال پہلے فرمایا تھا کہ جو پچھتم کہہ رہے ہووہ سب ہارے یہاں محفوظ ہے۔ اگر جھوٹ بولا ، یا غیبت کی ، یا برا بھلا کہا کسی کو ، یا کسی کا دل دکھا یا تو بیسب با تیں ہمارے ہاں محفوظ ہیں ، اور کوئی اچھی بات کہی ہے ، اللہ کا ذکر کیا ہے ، کسی کو آرام پہنچایا ہے ، کسی کی مدد کی ہے ، وہ بھی ہمارے ہاں محفوظ ہے ، اور ان سب کا حساب ہونے والا ہے ، قیامت کے دن سب سامنے آھا ہے ، اور ان سب کا حساب ہونے والا ہے ، قیامت کے دن سب سامنے آھا ہے کا۔

وَوَ بَحَلُوا مَا غَيِلُوا حَاضِراً (سورة الكهف: ٩٤) " جو پچھل كيا تھا دنيا ميں وہ سبتہارے سائے آكرموجود ہوجائے گا'' سارى فلم چل جائے گی كه دنيا ميں كيا ہوا تھا، اوركس وقت پركيا عمل كيا تھا، اس سب كا حساب دينا ہوگا، جواب ديتا ہوگا، بہے عقيد ہَ آخرت۔

ونیاسے ایک دن جاناہے

یہ نہ مجھو کہ بس و نیا میں جی لئے ،جس طرح بھی جی لئے ،جیسے کا فروں کا میہ کہنا ہے کہ:

مَاهِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنیَا نَمُوتُ وَ نَحَیٰ (سورہ المعانبہ ۲۶)

'' یعنی بس بید و نیا ہی کی زندگی ہے ، ہم یہیں جیتے اور ہم یہیں مرتے ہیں' بیہ و نیا کی زندگی ہے ، زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال ،ستر سال ، اس سال ، نو سے سال ، سودس سال ، اس سال ، نو سے سال ، بہت ہوگئ تو سوسال ، اور زیادہ ہوگئ ایک سودس سال یا ایک سومیں سال ، ایک ایک سومیں سال ہا کہ بیت سال ، ایک آنے والی ہے ، جو ہمیشہ کی ہے اور وہاں جاکر پہتے

#### لكے كاكرة رآن كريم قرماتا ہے:

کَانَّهُمْ یَوُمَ یَرُو نَهَا لَمْ یَلَبُنُواۤ اِلَّا عَنِیَّةٌ اَوْ صَلَحٰهَا (سروہ اِللَّاعِلَيْدَةِ اَلَّا عَنِیْ اَلَّهُ مَا یَکُواْ اِلَّا عَنِیْ اَلَّا مَ اِللَّا عَنِیْ اَلْمَا اَلَیْ اِلْمَا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِی اللَّالِی اللَّاللَّالِی اللَّالِی اللَّالْی اللَّالِی اللَّالْی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالْی اللَّالْی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالْی اللَّالْی اللَّالْی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالْی اللَّالِی اللَّالْی اللَّالْی اللَّالْی اللَّالِی اللَّالْی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالْی اللَّالِی اللَّالْی اللَّالْی اللَّا اللَّ

#### سورة الفاتحه ميس رحمت والي صفات

جیدا کہ بیں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ
میں اپنی جوسفتیں بیان کی ہیں، سب رحمت والی صفتیں ہیں، رب العالمین، باری
تعالیٰ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، رحمٰن ہے، اس کی رحمت سب پر چھائی ہوئی
ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت بوی زبروست ہے، بیصفتیں بیان کی ہیں، کیکن غصے
والی صفتیں، عذاب والی صفتیں بیان نہیں فرما کیں، کیونکہ باری تعالیٰ بی کا ارشاو ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمایا کہ:

#### سَبَقَتُ رَحُمَتِي عَلَى غَضْبِي

''میری رحمت میرے خصہ پر غالب ہے' تو یہاں رحمت کی صفات بیان فرمائی ہیں، کیکن مالک یوم الدین فرما کر توجہ دلا دی کہ رحمت تو بے شک ہے میری بندوں پر ،کیکن ذرا خیال رکھنا کہ اگرتم نے دنیا کے اندر کوئی غلط کام کئے تو میں صاب بھی لینے والا ہوں،اور صاب و بے کے بیتج بیں تم نیج کے نہیں جاسکتے، باری تعالیٰ کے قبر ہے، یہاں تو سفارش بھی کام آ جاتی ہے، رشوت بھی کام آ جاتی ہے، یہاں تو تعلقات بھی کام آ جائے ہیں،لیکن وہاں:

لَيْسَ لَهُمْ مِّنُ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ لَا شَفِيعٌ (سورة الانعام: ١٥)

"الله كَ علاوه كولَى نهيس به وبال ير بچانے والا ، اور نه سفارش كرنے والا " بيعقيدة آخرت ہے ، جو درحقيقت قرآن كريم ہمارے دلوں ميں پيوست كرنا جا ہتا ہے كہ الله تعالى نے دنيا ميں بھيج تو ديا اور الي دنيا ميں بھيج ديا جس ميں رگينياں بھيلى ہوئى ہيں ۔

## ىيەدىنياتىمهارى تەخرى منزلىنېيى

کو کہ یہ دنیا تہاری آخری منزل نہیں ہے، یہ دنیا تہارا مقصد زندگی نہیں ہوتا

رکھو کہ یہ دنیا تہاری آخری منزل نہیں ہے، یہ دنیا تہارا مقصد زندگی نہیں ہوتا

چاہئے، یہ دنیا تہارے سفر کا ایک مرحلہ ہے، ایک آ زمائش کی جگہ ہے، لہذا ہرقدم

پر یاد رکھو کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے، آخرت کا دن ، اور میرے بھائیو! در
حقیقت یہی عقیدہ آخرت ہے، جوانسانوں کو گناہوں ہے، جرائم ہے، ناانصافیوں

ہواہ دہی عقیدہ آخرت ہے، آگر دل میں آخرت کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے

جواب دہی کا احساس ہو، جس کو قرآن تھوی کہتا ہے، تو اس صورت میں انسانی گناہ

کے باس بھی نہیں جائے گا، کسی پرظلم نہیں ڈھائے گا، کسی کے ساتھ تا انصافی نہیں

کرے گا، کیونکہ اس کو پہتہ ہے کہ اگر نا انصافی کروں گا تو آخرت میں جھے بہت

تعلین عذاب کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ صحابہ کے دلوں میں بیوست فر مایا ، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی با تیں اس طرح تفصیل ہے بنا کیں کہ ہمیں ہروفت ہے گئتا تھا کہ ہم آخرت کو ہروفت اپنی آنکھوں ہے د کھے رہے ہیں، جنت کو، جہنم کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کواپنی آنکھوں ہے د کھے رہے ہیں، اس کا نتیجہ بی تھا کہ اول تو گناہ سرز د نہیں ہوتا تھا، اور اگر سرز د ہوتا بھی تو فور آتو ہہ کی، استغفار کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت و شرمندگی کی توفیق ہوجاتی ہے، صحابہ کرام کا میہ محاملہ تھا۔

# آج کی د نیاجرائم اورظلم کی د نیا کیوں؟

آج دنیا میں جرائم کا بازارگرم ہے، ناانصافیوں کا بازارگرم ہے، ظلم وستم کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا دھیان نہیں، اگرکوئی چور چوری کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس لئے کرتا ہے کہ اگراس کو پیتہ ہوتا کہ چوری فحے نتیج میں جھے کتنے زبر دست عذا ب کا سامنا کرتا پڑے گا تو وہ چوری نہ کرتا ہوئی فحض رشوت لیتا ہے تو کیوں لیتا ہے؟ اس واسطے کہ اس کو می فکر ہی نہیں کہ مرنے کے بعد میر سے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر اس کو میہ پیتہ ہوتا کہ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقا کہ:

اَلرَّاشِيُ وَالْمُرْتَشِيُ كِلَاهُمَافِي النَّادِ

' 'رشوت <u>لينے</u> والا بھی اور رشوت و پينے والا بھی دو**نو**ں جہنم ميں ہيں'' اگر

اس بات کا پوراا یمان اس کے دل میں ہوتا ، اگر اس بات کا اس کے دل میں دھیان
ہوتا تو بھی رشوت لینے کا اقد ام نہیں کرتا ، دوسرے کے تقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے،
دوسروں کے ساتھ ٹا انسا فیاں کرنے والے ، دوسروں کا مال ہڑپ کرجانے والے ،
وحوکہ دینے والے ، ملاوٹ کرنے والے ، بیسب کام نہ کریں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ
کے سامنے جو ابد ہی کا احساس بیدا ہوجائے ، چونکہ صحابہ کرام کے دل میں بیا حساس
پیدا ہوگیا تھا تو بہتے اس کا بیتھا کہ اول تو گناہ ہوتا ہی نہیں تھا ، اگر بھی غلطی سے ہوگیا
تو خو داسے او پر سز اجاری کروائے کے لئے حاضر ہوجاتے شھے۔

## ايك خاتون كاسبق آموز واقعه

و کیھے! ایک خاتون نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں،
آکر عرض کیا کہ' طَقِس نئے یا رَسُولَ الله ''یا رسول اللہ! بھے ۔ گاہ ہوگیا ہے، جھے
پاک کرد یہے ،گناہ کیا ہوگیا ہے، بدکاری کا ارتکاب ہوگیا ہے،خود نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کررہی ہیں کہ جھ کو پاک کر دیجئے، جھ پر سزا جاری کر دیجئے، جو اس کی مقرر ہے، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے ہیں، وہ دوبارہ ووسری طرف ہے آتی ہیں، پھرآ کر اقرار کرتی ہیں، دوسری مرتبہ بھی زُخ پھیر لیتے ہیں، پھرآ تی ہیں، پھرآ کر اقرار کرتی ہیں، دوسری مرتبہ بھی زُخ پھیر لیتے ہیں، پھرآ تی ہیں، یہاں تک کہ چار مرتبہ اقرار کرایا کہ یا رسول اللہ! جوسزا مقرر ہے جھ پر جاری کردیں، وہ سزا کیا تھی ؟ میہ بھی معلوم تھاان کو کہ پھر ار مار کرسنگار کرکے ہلاک کردیا جائے گا، گرا ہے آپ کو پیش معلوم تھاان کو کہ پھر ار ار کرسنگار کرکے ہلاک کردیا جائے گا، گرا ہے آپ کو پیش کرنی ہیں کہ یا رسول اللہ! آخرت کے عذا ہے ۔ بینے کے لئے ونیا کا بیعذا ب

جھیلئے کو تیار ہوں ، لیکن آپ جھے اس عمل سے پاک کر دیجئے ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تم نے اقر ارکرلیا تو سزا تو تمبارے اوپر جاری ہو سکتی ہے ، لیکن ابھی تمبارے بیٹ میں بچہے ، اور قصور جو بچھ ہوا تم سے ہوا ، بچہ سے نہیں ہوا ، لائد اللہ ابھی تمبارے اوپر سزا جاری نہیں کرسکتا ، واپس جاؤیبال تک کہ تمبارے یہ ہوجائے ، بچ بھی پھر تمبارے دودھ کامختاج ہوگا ، اس بچہ کودودھ پلاؤ ، اور پھر جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوجائے اور دودھ کی ضرورت اسے باتی ندر ہے تو اس وقت دوبارہ میرے یاس آئا۔

# یجے کے بیدائش کا نظار

وہ خاتون جلی جاتی ہیں، نہ کوئی = ادرج ہوئی، نہ کوئی رجشر میں تام پھتا درج کیا گیا، نہ کوئی رجشر میں تام پھتا درج کیا گیا، نہ کوئی ضانت طلب کی گئی، چلی جاتی ہیں اور بچہ کی پیدائش کا انتظار کرتی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، بیدا ہونے کے بعداس کو دودھ پلاتی ہیں، دوسال تک دودھ پلاتی ہیں۔ آپ ذراتصور پیجے کہ اس واقعہ کوڈ ھائی سال گزر گے، استے ون گرنے کے بعد تو آدمی کے جوش وخروش ہیں بھی کی آجاتی ہے، وقتی طور پر ندامت کی دجہ ہے آدمی کے دل میں جوش ہوتا ہے کہ اپنے او پر کسی طرح مزا جاری کی دجہ ہے آدمی کے دل میں جوش ہوتا ہے کہ اپنے او پر کسی طرح مزا جاری کرالوں، لیکن ڈھائی سال گزرنے کے بعد یہ ندامت بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور کی بیدا ہو چکا ہے، اور وہ بچہ ال کے لئے ایک عجیب کشش کا باعث ہے کہ بچہ اس کو اپنی طرف تھینچ رہا ہے، اور دل لبھار ہا ہے، اور کسی رجشر میں تام درج نہیں ہے، کو اپنی طرف تھینچ رہا ہے، اور دل لبھار ہا ہے، اور کسی رجشر میں تام درج نہیں ہے، کو کئی مطالبہ کرنے والانہیں کہم آکاورا سے او پرسزا جاری کرواؤ۔

### اس خاتون کی استقامت

لین اس خاتو ب کی استقامت دیکھتے، ڈھائی سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا اور بیہ بچہ میں لے آئی ہوں، اس میں کے مند میں روٹی کا نکڑا ہے، جواس بات کی گوائی دے رہا ہے کہ اب اس کو میرے وودھ کی حاجت نہیں، اور اب میرے او پر سزا جاری کرو بیجتے ، سرکار دو حالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سزا جاری کی ، یہاں تک کہ انہوں نے جان دیدی۔ مماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑھائی

جب نمازہ جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، تو سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فماز جنازہ پڑھانے کے لئے آئے بڑھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! یہ جو خاتون ہیں ان سے تو ایک بدکاری کا گناہ ہوا تھا، تو آپ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے عمر بے شک اس سے غلطی ہوگئ تھی ،لیکن اس نے ایسی تو بدکی ہے کہ اس تو بدکا دسوال حصہ بھی پورے اہل مدینہ ہیں بانٹ دیا جائے تو سارے اہل مدینہ کی مغفرت ہوجائے۔

## بيآخرت كےعذاب كےخوف كا نتيجہ تھا

آپ اندازہ لگائے! ندر بورٹ ہے، ندھانت ہے، نہ کچھ ہے، کین اپنے آپ کوخود پیش کررہی ہیں، کیوں؟ اس لئے کہ دل میں پی فکر نکی ہوئی ہے کہ دنیا ہیں جو کچھ مزامل جائے، تکلیف پہنچ جائے، جھے گوارا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے

سامنے جب حاضر ہوں تو میرا دامن تمام گنا ہوں ہے یاک ہو، اور مجھے انصاف دینے کا وفت آئے تو میرے پلڑے میں کوئی گناہ یا تی نہ ہو، یہ فکر نگی ہوئی ہے، اس فکرآ خرت نے جرائم اور ناانصافیوں کا اس طرح سدیاب کیا ،صحابہ کرام کی سیر تیں ا نھا کر دیکھتے،ایک ایک صحالی روثن ستارہ نظر آئے گا،عدل وانصاف کا، نیکی وتقوی کا،اس لئے کہ آخرت کی فکر دل میں سائی ہوئی تھی ،اس آخرت کی فکر کی طرف سور ۃ الفاتحه كى تيسرى آيت ' مالك يوم الدين ' توجه دلا ربى ہے كه الله تعالى مالك ہے روز حماب کا، بے شک رب العالمین ہے، بیٹک رمن ہے، بیٹک رحیم ہے، کیکن ساتھ ساتھ انصاف کرنے والانھی ہے،للندا آخرت میں تنہارے سارے اقوال و افعال کا حساب ہوگا، اس وقت کا ما لک وہی ہوگا، کوئی و ہاں اپنی ملکیت نہیں جما سکتا، اس کے لئے ابھی ہے تیاری کرو، تیاری کیے کرو؟اس کا طریقہ اگلی آیتوں میں بتاما ہے،اللہ تنارک وتعالیٰ نے تو فیق دی تو انشا واللہ اسکے جمعہ میں عرض کروں گا۔ ﴿ وَآخِرِ دَعُوانَا انَ الحمد للهُ رَبِ العالمين ﴾

سيرسورة الفاتحه (٢)

مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرّم

مخلشن ا قبال کراچی

ونت خطاب تبل نمازجمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى الْمُحَمَّدِ اللَّهُمَّ وَعَلَى الْمِ الْمُراهِيمَ وَعَلَى الْمِ الْمُراهِيمَ وَعَلَى الْمِ الْمُراهِيمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُ الْمُحَمَّدِ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُ الْمُراهِيمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى الْمُراهِيمَ وَعَلَى الْمُ الْمُراهِيمَ اللَّهُمَّ بَارَكُتَ عَلَى الْمُراهِيمَ وَعَلَى الْمُ الْمُراهِيمَ اللَّهُمَّ بَارَكُتَ عَلَى الْمُراهِيمَ وَعَلَى الْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُعُمِّدُ اللَ

#### يشجرالله الؤنخلي الزّحينجر

# الله كالتحكم سب سيمقدم ہے

### تفسيرسورة الفاتحه (٢)

الْحَهُلُ بِلُهِ نَحْهُلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ هُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اعْهَالِنَا مَنْ يَّفْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهْ وَمَنْ يُظْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهْ وَمَنْ يُظْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهْ وَ مَنْ يَظْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهْ وَ الشَّهِلُ اللهُ وَحَدَّهُ لَا هَرِيْكَ لَهْ وَاشْهَلُ اَنَّ سَيِّلَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّلًا اللهُ وَحَدُولُولُ اللهُ وَمَالُ اللهُ وَعَلَى اللهُ مَنْ اللهُ الرَّحِيْمِ اللهُ الرَّحِيْمِ اللهُ الرَّحِيْمِ اللهُ الرَّحِيْمِ اللهُ الرَّحِيْمِ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَاللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ مِنْ اللهُ الرَّحِيْمِ اللهُ اللهُ الرَّحِيْمُ اللهُ الرَّحِيْمُ اللهُ الرَّحِيْمُ اللهُ المَّهُ اللهُ المَّيْمِ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِحُولِيْكُ وَالشَّكُولُونَ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المُعْلِيْلُولُولُ الْمُعْلِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ الله

تین آیات تین عقیدے

بزرگانِ محترم و برادران عزيز! سورة الفاتحه كي تفيسر كابيان كچه عرص سے

چل رہاہے، اوراب تک سورہ فاتحہ کی تین آیوں کابیان ہوائے 'آئے۔ مُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ، الرَّحَمٰنِ الرَّحِیْم، طلِكِ یَوُم الدِیْن ''جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان تین آیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے تین بنیادی عقیدوں کی طرف بھی اشارہ فر مایا ہے، الحمد لللہ رب العالمین کے معنی یہ بی کہ تمام تعریفی اللہ کے لئے ہیں، جوسارے جہانوں کا پروردگارہے، اس سے خود بخو دیہ بات لگاتی ہے کہ جب وہ سارے جہانوں کا پروردگارہے تو تنہاوی ہے جوخداہے، تنہاوی ہے جومعبود ہے، اس کے ساتھ کوئی اور معبود شریک نہیں، تو اس سے تو حید کا عقیدہ کومعبود ہے، اس سے تو حید کا عقیدہ کومعبود ہے، اس سے تو حید کا عقیدہ کونی اور معبود شریک نہیں، تو اس سے تو حید کا عقیدہ کا کھنا ہے۔

ووسری آیت میں فرمایا کہ ' اکسر خسن السر جیم ' اللہ تبارک و تعالی رحمٰن و
رحیم ہے، سب پرزم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت کا
تقاضہ بیہ ہے کہ وہ انسان کو دنیا میں بھیج کراندھرے میں نہ چھوڑے، بلکہ اس کو سی
تائے کہ اس کو اس دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اورای کام کے لئے اللہ
تعالیٰ نے پیغیروں کا سلسلہ جاری فرمایا، انبیاء علیم الصلوٰة والسلام بھیج، ان پر
کتا ہیں اتاریں تا کہ ان کے ذریعہ انسان کو بتایا جائے کہ ونیا میں اسے کس طرح
زندہ رہنا ہے، لہذا اس دوسری آیت سے رسالت کا عقیدہ نکاتا ہے۔

تیسری آیت 'ملیكِ مَوْمِ الدِّیُن ''میں فرمایا كه الله تعالیٰ یوم صاب كاما لک ہے،اس دن كاما لك ہے جس دن تمام انسانوں كے اعمال كا حساب ہوگا، محاسبہوگا اس میں آخرت كاعقیدہ بیان فرمایا گیا كہ بیزندگی جس میں تم وفتت گزاررہے ہو بیہ ایسانیں ہے کہ بیبی بی کر ، سوکر ، کھا کراور پی کر معاملہ ختم ہوجائے ، بلکہ ایک وقت

آنے والا ہے کہ اس زندگ کے بعد دوسری زندگی آنے دالی ہے ، دائمی زندگی ہے ،

ختم ہونے والی نہیں ہے ، اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ تم ہے اس و نیا کی زندگی میں

کئے ہوئے کا موں کا حساب لیس گے ، یہ نہ مجھو کہ جوتم کھا رہے ہو ، جو بچھ کر دہے

ہو، زبان سے جو بات نکال رہے ہو، وہ ہوا میں اُڑ کرفنا ہوجاتی ہے ، ایسانہیں ہے ،

بلکہ قرآن کریم نے فرمایا:

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ، مَا يَلْفِظُ مِنُ إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ، مَا يَلْفِظُ مِنْ وَقَلَ اللهُ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ (سورة لمغاف: ١٧)

یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دوفر شتے مقرر ہیں ، ایک دائیں جانب اور ایک

یا کیں جانب بیٹھا ہے ، جو پچھتم کررہے ہو ، سب اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہور ہا

ہے ، اور انسان اپنی زبان ہے کوئی بھی بات نکا لے گر اس کے ساہنے ایک تلہبان
مقرر ہے جو ہروفت اس کی بات کوریکارڈ کرنے کے لئے تیار ہے ، جولفظ اس نے
زبان سے نکالا ہے ، جو بات کی ہے ، اس کو وہ ریکارڈ کرر ہا ہے ، اور آخرت میں
جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچو گے ، اس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ:
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا

(نبی سردیل کا دی)

یعنی جو پچھل کیا تھاسب اپنے سامنے موجود پاؤ گے، جو پچھل کیا تھا بالغ ہونے ہے لے کرمرتے دم تک وہ سارے کے سارے تہارے سامنے آ موجود ہوں گے،اس کی فلم دکھا دی جائے گی کہ کیا کیا کرتے رہے ہو؟ جومل مجمع میں کیا تھا وہ بھی ،اور جوممل تنہائی میں کیا تھاوہ بھی ،سب دکھا دیا جائے گا:

(بنی اسرافیل: ٤٩)

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

اور تمہارا پر وردگار کسی پرظلم نہیں کرے گا، جیسے اعمال ہوں ہے، ویسا ہی انجام بھی ہوگا، جو بچھ یہاں پر ہو گے وہی وہاں پر کا ٹو گے ، تو میآ خرت کاعقیدہ ہے، جس کی طرف مدلیاتِ یو م المدیّنِ کالفظ استُعال کر کے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، ایک وقت آئے گا جب تہہیں اپنے قول وفعل کا حساب ویٹا ہوگا، لہذا ابنا ہر کام کرتے وقت وھیان رکھو کہ کسی وقت اس کا جواب ویٹا ہے، لہذا اللہ ہی کے احکام کے مطابق اس کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ، اس کے بیان کے ہوئے آ واب کے مطابق اس دیا یس زندہ رہنا ہے۔

ان سب پر مل کیے ہوگا؟

اب سوال بیدا ہوتا ہے کہ بیا تنابز افریضہ ہارے او پرڈال دیا گیا کہ دنیا میں زندہ رہوتو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق رہو، حلال طریقے ہے رہو، حرام سے پر ہیز کرو، فرائض و واجبات بجالاؤ، پانچ وفت نماز پڑھو، رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھو، اگر مالدار ہوتو زکوۃ ادا کرو، جج کرو، اور جھوٹ نہ بولو، نمیب نہ کرد، حرام طریقے ہے مال نہ کھاؤ، رشوت نہ دو، سود نہ کھاؤ، اتی ساری پابندیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے والوں کے لئے عاکد کی ہیں، یا پابندیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے والوں کے لئے عاکد کی ہیں، یا اللہ! یہ کیے ہوگا؟ کیے ہم اس کی پابندی کر پائیں گے، اس کا جواب آگلی آنیوں میں ہے:

#### إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسُتَعِيْنُ

یعتی اے پرودگار! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور بچھ ہی سے مدد جا ہے ہیں ، یعنی ہم ایمان تو لے آئے آپ کی تو حید پر بھی ،اس بات پر بھی کہا یک دن مرنے کے بعد آپ کے پاس چیش ہونا ہے، اور اب عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں ، بات کسی اور کی نہیں مانیں گے سوائے آپ کے ،لیکن سوال یہ ہے کہ بیہ جوہم کہدرہے ہیں کہ عباوت آپ ہی کی کریں گے،کسی اور کی تہیں کریں گے، پیہ ہمارے بس میں نہیں ہے جب تک کہ آپ کی مدوشامل حال نہ ہو، جب تک آپ کی تو فیق شامل حال نہ ہوہم رہنبیں کر سکتے ،للبذا عبادت تو آپ ہی کی کریں گے،لیکن جب ہم کارز ارحیات میں داخل ہوں گے تو ہمیں قدم قدم پرمشکلات محسوس ہوں گی، یا الله اس تھم پر کیسے ممل کریں؟ فلا *ن تھم پر کیسے م*ل کریں؟ تو اس کانسخہمی یہی ب كرجب بهى مشكل موتو مارے ياس آجاؤ، بم سے مدد ماتكو، اور بيكهوإياك نَعبُدُ وَ إِيَّاكَ مَسْتَعِينُ اعالله الم تيرى على عبادت كرتے بي، اور تھ على سے مدد ما تكتے

## عبارت كالمفهوم

ایسان نکند کے معنی کیا ہیں؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،عبادت کے کیا معنی ہیں؟ عبادت کے کیا معنی ہیں؟ عبادت کے معنی ہیں بندگ ، بندگ کو یوں سمجھ لوجیسے غلامی، یعنی یا اللہ ہم تیری ہی غلامی کریں گے، کیا معنی؟ اللہ ہم تیری ہی غلامی کریں گے، کیا معنی؟ کہ جب تجھے ہم نے اپنا خالق مانا، اپنا مانا، اپنا پروردگار مانا، اپنا معبود مانا تو

بس تیری ہی ذات ہے جو تنہا واجب الاطاعت ہے، جس کی اطاعت، جس کی فرمانبر داری ہم نے اپنے او پرلازم کرلی ہے، جس دن سے کہا تھا اَشَهَدُ اَنَ لَا اِللّهَ اِلّهُ اللّهُ توبیا قر ارکرلیا تھا کہ اے اللّہ اطاعت اور قرمانبر داری تنہا تیراحی ہے، تیرے سوا کسی کی فرمانبر داری تنہیں ، توبیا آن اَن مَعْبُدُ کہنا در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ ہم آب می کی فرمانبر داری تنہیں ، توبیا آن اَن مَعْبُدُ کہنا ور حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ ہم آب می کی بات مانیں گے، اور اگر کسی اور نے ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کو کہا جو آب سے تھم کے خلاف ہو، اس کو چھوڑ دیں گے، آب کے تھم کی تغیل کریں گے، آپ سے تھم کی تغیل کریں گے، آپ سے تھم کی تغیل کریں گے، اور عن اور میں اور میں اندار ہو، اپنا کوئی قریبی علی میں ہو، میا دیں اور ایس کو جھوڑ دیں ہو، صاحب افتد ار ہو، اپنا کوئی قریبی عربی ہو، بی ہو، باپ ہو، مال ہو۔

الثدى نا فرمانى ميں کسى كى اطاعت نہيں ہوسكتى

اوراس کونبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے آیک حدیث میں اس طرح تعبیر فرمایا کہ لَا طَاعَةَ لِمَحْلُوقِ فِی مُعْصِیَةِ الْحَالِق

ترجمہ: اللہ کی نافر مانی میں کسی تلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا کہ جو شخص تم پر امیر بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما نبر داری کرو، چو تھم وہ دے اس کے مطابق عمل کرو، لیکن ساتھ ساتھ بیفر مایا کہ اطاعت معروف لین نیکی میں ہے، اگر وہ کسی ایسی بات کا تھم دیتا ہے جواللہ کے تھم کے خلاف ہو، تو بھر اس کی اطاعت نہیں، بھر اس کی فرما نبر داری نہیں ہے، صرف ان کا موں میں اطاعت ہے جو اللہ تعالی نے جائز قر اردیے ہیں، یا وہ اللہ کے تھم کے مطابق ہیں، اس طرح ہوئی کو تھم دیا کہ شوہر کی اطاعت کرے ہیکن اگر شوہر کی

الیمی بات کا تھم دے جو گناہ ہے تو بیوی کے ذرمہ اطاعت نہیں ہے ، وہ کہ کئی ہے کہ میں اللّٰہ کی اطاعت کروں گی ،تمہاری نہیں کروں گی ،اولا دکو تھم دیا گیا کہ والدین کی اطاعت کرو،لیکن اگر والدین تا جائز بات کا تھم دینے لگیس تو اس میں والدین کی اطاعت نہیں ہے۔

## والدين اورشو ہر كى اطاعت ميں دھوكه

یہاں بہت سے لوگوں کو دھو کہ لگ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دالدین کی اطاعت کا تھم دیا ہے ، اللہ تعالیٰ نے شوہر کی اطاعت کا تھم دیا ہے ، تو اگر وہ کوئی بات تہیں، جاہے وہ جائز ہویا ٹاجائز ہو،ہمیں مانی چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور ایسانے نے نب کے دعوی کے خلاف ہے، کہ ہم اللہ کے سواکسی اور کی اطاعت کرنے لگیں ،اس کے سواکو کی راستہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تھم کو بالا دست قرار دیا جائے،اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹک والدین کی اطاعت کرو،قرآن کریم میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مکہ مرمہ میں ایسی بہت سی صورتیں پیدا ہوئی تھیں کہ اولا دمسلمان ہوگئی ، اور ہاں باپ کا فریتھے، اور یہاں تک نوبت آئی کہ بعض جگہوں پر ماؤوں نے بیہ کہددیا بیٹے سے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمین کوچھوڑ دے، اور ہارے دمین میں داپس آ جا، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اٹکارنہیں کر ہے گا ،اس وفت تک میں کھا نانہیں کھا وُں گی ، بھوک ہڑتال کردی ، کہ اگر تو واپس نہیں آتا تو بھوک ہڑتال ہے، کھا تانہیں کھاؤں گیء وہ اولا وحاضر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا رسول

الله اس مشكل ميں پھنس سے ہيں ، ماں باپ يوں كهدر ہے ہيں ، ايك طرف الله تعالىٰ كا تقلم ہے ، ہم كيا كريں ؟ تو قرآن كريم كى آيات تا زل ہوئيں: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَ الِدَيْهِ إِحْسَنَا، حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَّوَضَعَتُهُ كُرُهَا وَ حَمْلُةً وَ فِصَالُهُ ثَلْثُونَ شَهَرًا (سورة الاحقاف: ١٠)

ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے ، اس کی ماں نے اس کو مشقت ہے اٹھا یا تھا ، اور مشقت سے جنم دیا تھا ، اور اس کو حمل میں رکھنا ، اور اس کو دودھ بلا ناتمیں مہینے اس مشقت میں مال نے گزارے ہیں ، تو یہ ماں کا حق ہے ، کہ اس کا احترام کیا جائے ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ والدین کی اطاعت کی حد

اس سے بعد دوسری جگہ میں فرمایا:

وَوَصَّيُنَا الَّا نُسَانَ بِوَالِدَيْهِ مُحَسُنًا \* وَإِنْ جَاهَا لَكَ لِتُشْرِكَ بِيُ مَالَيْسَ لَكُ بِهِ عِلُمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا \* إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأُنَيِّنُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ (سورة العنكوت: ٨)

بے شک ہم نے تکم ویا ہے والدین کے ساتھ اچھا برتا و کرنے کا ،لیکن اگر وہ تہمیں زبروستی کریں ، اور تہمیں یہ بیس کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی اور کوشریک تھہرا و اس بات میں ان کی فرما نبرواری مت کرتا ،لیکن و نیا میں ان کے ساتھ اچھا برتا و کرتے رہو ، ان کی خوش آمد در آمہ بھی کرتے رہو ، ان کی خدمت بھی کرتے رہو ، ان کی خیس ان کی خیس ان کی خیس ان کی نہیں انہیں کی نہیں ان کی نہیں کی نہیں ان کی نہیں ان کی نہیں کی نہیں

کرنی، اطاعت اللہ کی ہے، توایا نے نے بید کے معنی یہ ہیں کہ ہم تیری ہی عمیادت
کرتے ہیں، اور تیری غلامی کرتے ہیں، کسی اور کی غلامی نہیں کرتے، اگر کوئی شخص
اللہ کی غلامی چھوڑ دے، اللہ بچائے العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کواس سے محفوظ
ر کھے (آئین) اللہ کی غلامی ہے اپنے آپ کو تکالنا جیا ہے تو ہزاروں انسانوں اور
مخلوقات کی اس کوغلامی کرنا پڑتی ہے۔
اللہ کی غلامی اختیار کرلو

اور جب الله کی غلامی اختیار کرلی، پھرسوائے اللہ کے کسی اور کی غلامی نہیں ہے، اقبال نے بوگی اچھی بات کہی ہے:

ے۔ یہ ایک سجدہ جے تو گرال سجھنا ہے ہزار سجدول سے دیتا ہے آدی کوتجات

ایک سجدہ جو اللہ تعالی کے سامنے کرلیا، اس کے بعد پھر ہزار سجدوں ہے نجات ال جاتی ہے، پھر پیٹائی سوائے اس کی بارگاہ کے نہ کہیں جھکتی ہے اور نہ کہیں کمکتی ہے، یہر پیٹائی سوائے اس کی بارگاہ کے نہ کہیں جھکتی ہے اور نہ کہیں کمکتی ہے، یہ معنی ہے اِنْسالاً نَعْدُدُ کے، توجب اللہ کا تھم آجائے تو پھر کسی کی اطاعت نہیں، پھر صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی اطاعت ہے، اس کی فرما نہرواری ہے، تو اِنْسالاً نَعْدُدُ جوہم ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے اندرہم اللہ تعالی کے سامنے اس کی غلامی کا قرار کرتے ہیں۔

بیجھوٹا اقر ارتونہیں کرر ہے ہیں!

ذ را دیکھویہ ہمارا اقرار کس حد تک سچاہے؟ کہیں ایبا تو نہیں کہ جب اللہ

تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہوتو جھوٹ ہو لتے ہوں، کہ یا اللہ اہم تیری ہی عباوت کررہے ہیں، جبکہ حقیقت میں عباوت کررہے ہیں شیطان کی، عباوت کررہے ہیں خواہشات نفس کی، عباوت کررہے ہیں مخلوق کی، عبادت کررہے ہیں مخلوق کی، عبادت کررہے ہیں، اوراللہ عبادت کررہے ہیں، اوراللہ کے سامنے آکر کہدرہے ہیں کہ اِبّالاً نَعَبُدُ لِعِنی یا اللہ! ہم تیری ہی عباوت کرتے ہیں، یہ جھوٹا اقر ارنہ ہو، ہم میں سے ہر شخص کوگر بیان میں منہ ڈال کرسوچنا چاہے کے کہیں ہماری عبادت غیراللہ کے لئے تونیس ہورہی ہے۔

## عبادت کے کیامعنی؟

دیکھوعبا دت صرف بہی نہیں ہے کہ اس نے آھے بجدہ کیا جائے ،عبا دت کے معلی دیا ہے ۔ عبا دت کے معلی دیا ہے ۔ عبا دت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے سواکسی کو بھی انسان واجب الاطاعت نہ سمجھے، اور جب کہیں نکراؤ ہوجائے تو اللہ کی بات کو ترجیح و ے، اللہ تعالی کے تعلم کو ترجیح و ے اور کسی کو نہیں ، حصر اِت محا ہرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دیکھیں کہ اللہ تعالی نے کیا عجیب محلوق تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیم صحبت سے بیدا فر مائی تھی ، کہ بری بری عاد تیں ول میں گھر کی ہوئی تھیں ، طبیعت میں جم گئتھیں ، لیکن اللہ تعالی کا تھم آگیا تو فورا ان کو خیر آبا و کہہ دیا۔

## اشراب کی عادت

دیکھوشراب کی جب عادت کسی کو پڑجاتی ہے، است لگ جاتی ہے، تو اس کو چھوڑ نامشکل ہوتا، آج کل تو ہم لوگ کوئی سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے، کوئی پان

تمبا کوکا عادی بن جاتا ہے، کوئی نسوار کا عادی بن جاتا ہے، اس کو چھوڑ نا کتنا مشکل لگتا ہے، لیکن شراب کی لت تو ایسی ہے العیاذ بالند، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے کہ اگر وہ لگ جائے تو حچھوڑ نا بہت مشکل ہوتا ہے، شراب کی فطرت میں ہے کہ میے انسان کو اپنا ایسا فتاح بنا دیتی ہے کہ جب تک اللہ بچائے وہ پی نہ لے اس کو چین نہیں آتا، غالب کہتا ہے:

حچونتی نہیں ہے منہ سے سے کافر گلی ہوئی

يورپ ميں شراب پرپابندی کا نتیجہ

سین ۱۹۲۲ء کی بات ہے، کہ یورپ میں لوگوں کواحساس ہوا کہ میہ ہوئی معنم
ہے، ہوی خطرناک چیز ہے، لوگوں کی صحت کوخراب کردیتی ہے، اس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، اور پیتنہیں کیا پھے ہوتا ہے، انہوں نے کیا کیا کہا کیک قانون بنادیا کہ شراب بند ۱۹۲۲ء میں با قاعدہ قانون نافذ کیا گیا کہ شراب بند، کوئی شراب نہیں پیئے گا، اب قانون تو ہوگیا، اب قانون بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پولیس اس کی گرانی کرے، اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں اس کی دیکھ بھال کریں، لوگوں نے پولیس اس کی دیکھ بھال کریں، لوگوں نے پولیس کے سامنے تو شراب پینی چھوڑ دی، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے سامنے چھوڑ دی، کیان اپنے گھروں میں ہونیاں بنالیس، گھروں میں ہمٹیاں بنالیس، گھروں میں ہمٹیاں بنالیس، گھروں میں ہمٹیاں بنالیس، گھروں میں کارخانوں میں شراب بنتی تھی، اور کارخانوں میں بنے کی صورت ہیں صفائی سخرائی کارخانوں میں شراب بنتی تھی، اور کارخانوں میں بنے کی صورت ہیں صفائی سخرائی کا اجتمام ہوجا تا تھا، کیکن اب گھرے اندر بنے گئی، تو اس میں گندگی پیدا ہوگئی، اور

اس میں اور زیادہ مضرتیں پیدا ہونے لگیں ،لیکن چھوڑی ایک فردنے بھی نہیں ، کیونکہ قانون کا ڈنڈ اانسان کو مجمع کے اندر تو گناہ کرنے ہے روک سکتا ہے،لیکن جنگل کی تنہائی میں اور رات کی تاریکی میں اس کے او پرکون پہرہ دے گا؟ وہ پہرہ بٹھانے والی چیز تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ، جو انسان کو جنگل کی تنہائی میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی اس کے دل پر پہرے انسان کو جنگل کی تنہائی میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی اس کے دل پر پہرے بٹھا تا ہے ، اور وہ موجود نہیں تھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ بچھ ہی عرصہ کے بعد یہ کہد کر قانون بٹھا تا ہے ، اور وہ موجود نہیں تھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ بچھ ہی عرصہ کے بعد یہ کہد کر قانون واپس لینا پڑا کہ ہم فیل ہو گئے ، ہم شراب بند نہیں کر واسکتے ۔

## ابل عرب اورشراب

آیے! اب عرب کی طرف، جس معاشرے میں حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم
تشریف لائے ہتے، وہاں شراب کا یہ عالم تھا کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی
تشریف وہ اس کے اوپر ناز کرتے ہتے کہ ہم بڑے شراب پینے والے لوگ ہیں، اور
اس طرح گھٹی پڑی ہوئی تھی کہ شراب کے لئے عربی زبان میں دوسولفظ ہیں، جو
شراب میں کو پی جاتی ہے اس کا الگ نام، جوشام میں پی جاتی ہے اس کا الگ نام،
جو کھجور سے بنائی جاتی ہے اس کا الگ نام، جو انگور سے بنائی جاتی ہے اس کا الگ
نام، جو پانی ملا کر پی جائے اس کا الگ نام، آگراس میں شہد ملا لیا جائے تو اس کا
الگ نام، اس میں سرکہ ملا لیا جائے تو اس کا الگ نام، آثر و دوسونام ہیں شراب کے،
انتی محبت تھی شراب سے اور شاعر لوگ نخر کے ساتھ کہتے ہیں:
انگ محبت تھی شراب سے اور شاعر لوگ نخر کے ساتھ کہتے ہیں:

''جب بیں صبح کو چارشراب کے جام چڑھا کرنگاتا ہوں تو زیمن پر بیراازار کھشتا ہوا جاتا ہے' اور بیالم تھا کہ جوشھ جتنا زیادہ شرائی ہو، وہ اتنا ہی شریف اور معزز تصور کیا جاتا تھا۔ بہر نبی کر بی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گھر گھر شراب پی جارہی تھی ، لیکن سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شراب کو ہاتھ تک شہیں لگایا، لیکن سار بےلوگ شراب پینے میں مبتلاء تھے، اور یہاں تک کہ غزوہ احد کے موقع پر بعض صحابہ کے زمانے تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی ، چتا نچہ غزوہ احد کے موقع پر بعض صحابہ کرام جنہوں نے صبح کے وقت شراب استعال کی تھی ، اس کے بعد غزوہ احد میں شریک ہوئے ، اور وہیں شہید ہوگے ، البتہ اس وقت تک بچھ تھوڑی تی خرابیاں بیان شریک ہوئے ، اور وہیں شہید ہوگے ، البتہ اس وقت تک بچھ تھوڑی تی خرابیاں بیان کر دی تھیں قرآن کر بیم نے ، فرمایا تھا کہ:

يَسْفَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِةِ الْمَيْسِرِ، قُلُ فِيُهِمَا إِنَّمْ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَ إِنَّمُهُمَا آكَبَرُ مِنْ نَفُعِهِمَا (سورة الغرة: ٢١٩)

لوگ آپ ہے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں ، ان کو بتا دو کہ اس میں خرابیاں بہت ہیں ،اور پچھ فاکد ہے بھی ہیں ،لیکن خرابیاں زیادہ جیں فاکدہ کے مقابلے میں! یہبیں کہا کہ حرام ہے چھوڑ دو ،نو رانہیں کہا ، ذہمن تھوڑ اسابنایا گیا تھا۔

عرب میں شراب کی حرمت کا نتیجہ

ليكن جب تحكم آياكه:

إِنَّهُ عَا الْمُحَمَّرُ وَ الْمُهُسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْآزُلَامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُظنِ فَاجُتَنِبُوهُ الشَّيُظنِ فَاجُتَنِبُوهُ یہ شراب ، یہ جوا جوتم کھیلتے ہو، یہ سب شیطان کاعمل ہے، گندگی ہے، ان

ہے پر ہیز کرو، جب بہ بیم آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کر یم صلی اللہ
علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس روز اپنے سو تیلے باپ ابو
طلحہ کے گھر میں ایک مجلس میں ساتی بنا ہوا تھا، اور لوگوں کوشراب بلا رہا تھا، ابوطلحہ ان
کے سو تیلے باپ تھے، ان کے گھر میں لوگ جمع تھے، اور شراب کی محفل چل رہی تھی،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شراب بلا رہا تھا، ایک منا دی کی آواز
آئی جوگلی میں اعلان کررہا تھا کہ:

#### آلًا إِنَّ الْنَحَمَرَ قَدُ حَرُّمَتُ

" سب سن لو که الله تعالیٰ کی طرف سے شراب حرام کر دی گئی"

تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جب بیآ واز ان صحابہ کرام کے کان میں پڑی تو جس شخص کے ہاتھ میں پیالہ تھا، اور منہ تک پہنچ چکا تھا، اس نے اس میں سے گھونٹ لینا گوارائیمیں کیا، پیالے کو زمین پر پٹنچ ویا، اور کہا کہ جتنے منکے ہیں شراب کے سب تو ڑ دو، اور تین دن تک شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں پانی کی طرح بہتی رہی، آپ اندازہ لگا ہے کہ ساری زندگی کی عادت، جس کے بغیر زندہ رہنا مشکل لگ رہا ہے، دل کی خواہش ہیہ کہ پی لیس، لیکن چونکہ عہد کر بچلے تھے کہ اینا کہ اینا کہ اینا کے نام این کی عبادت کر جو تکہ عہد کر بھے تھے اسے نام این کی عبادت کر بے کہ اور کی نبیس کر ہیں گئی سے اسے نفس کی عبادت کر میں گے، تو اسے نفس کی عبادت کر بی گے، تو اسے نفس کی عبادت کرنے کی خاطرا پی ستر اسے نفس کی عبادت کرنے کی خاطرا پی ستر اسلام این سالہ عادت کو بھی اس طرح خیر آباد کہدویا، چھوڑ دیا، کسی کے منہ سے پھراس کا بیالہ اسلام اور خیر آباد کہدویا، چھوڑ دیا، کسی کے منہ سے پھراس کا بیالہ ا

نہیں لگا، جو برتن رکھے ہوئے تھے، اور جو پہلے کی شرا ہیں رکھی ہوئی تھیں، ان کو بھی بہا کرختم کر دیا، بیچنا بھی گوارہ نہیں کیا، کہ پسےان پر لگے ہوئے ہیں، کسی کا فربی کو کم از کم چے دیں، اور بچھے پسے کمالیں نہیں! ایک صحافی کا سبق آ موڈ واقعہ

جس طرح اہل عرب میں شراب کی عادت تھی ،ای طرح نامحرم عورتو ل سے تعلق قائم کر کے بدکاری کا بھی عام رواج تھا، تو ایک محانی کے ایک لڑگ سے تعلقات شے، اور جیسا که آزاد اور آوارہ لوگوں میں ہوتا ہے، وہ تعلقات جنسی تعلقات کی حد تک بہنچے ہوئے تھے، جب وہمسلمان ہو گئے ہمسلمان ہونے کے بعد جب كلمه يره هاليا، الله كے سامنے اقر اركرليا لا الدالا الله كا، تو ايك دن جار ہے تھے رائے میں وہی عورت ملی ، اور اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی ، تو ان صحالی نے جواب دیا کہ اب تمہارے اور میرے درمیان اسلام حائل ہوگیا ہے، میں اللہ بر ا بیان لا چکا ہوں ، اب میں تمہارے ساتھ وہ تعلقات قائم نہیں رکھ سکتا ، جو پہلے ہارے تمہارے درمیان تھے، اس نے اپنی محبت کا حوالہ دیا ، اوراپیے عشق کا حوالہ ویا کتمہیں کیا ہو گیا ہے، گریش ہے مستہیں ہوئے ،تو اس نے کہا کہ میں نے تو ا پی ساری زندگی تم سے محبت کی ہے، اور تم سے تعلق قائم کیا ہے، اور میں کیسے تمہارے بغیرزندہ رہوں گی ،ان صحابی نے جواب دیا کہ اگر رہنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں تم ہے نکاح کرلوں، لیکن نکاح بھی میں اس وقت تک نہیں کروں گا، جب تک نبی کریم سرکار ووعالم صلی الله علیه دسلم ہے یو چھوندلوں کہ غیر مسلم عورت ہے نکاح کرنا جا تز ہے یانہیں؟حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،آ کرعرض کیا، اور سارا واقعہ بتایا، اور پوچھا کہ ی<u>ا</u> رسول اللہ بیہ

صور تحال پیدا ہوگئی ہے، کیا میں اس ہے نکاح کرسکتا ہوں؟حضور خاموش رہے کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تیارک و تعالیٰ کی طرف ہے کوئی جواب آئے ، کیونکہ اب تک کوئی تحكم تبين آياتها، چنانچه آيت كريمه نازل ہوئي:

> وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشُركَاتِ حَتَّى يُؤمِنَّ \* وَلَا مَةٌ مُّ وَمِنَّةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشُرِكَةٍ وَّلَوُ أَعْجَبَتُكُمُ (سورة البقرة: ٢٢١)

''اےمسلمانو!تم مشرک عورتوں ہے نکاح نہ کرو، جب تک کہوہ ایمان نہ لے آئیں ،اور یا در کھو کہ ایک مؤمن باندی ایک مشرک آزادعورت سے زیادہ بہتر ہے، جا ہے وہ مشرک عورت تمہیں پہند آ جائے'' میہ آبیت نازل ہوگئی، انہوں نے جا کر کہددیا کہایک راستہ تھا میرے اور تہارے درمیان تعلق باقی رہنے کا کہ نکاح ہوجا تا ،کیکن اللہ نتارک وتعالیٰ کی طرف ہے تھم آگیا ہے ،اور میں تمہار ہے ساتھ غیر سلم ہونے کی حالت میں نکاح نہیں کرسکتا ،لہذااب میراتمہا راراستہ کوئی نہیں ۔

الله کے علم کے آگے ہر چیز قربان

آپ اندازہ لگاہئے! جذبات، خواہشات، کیا کچھ ہوں گے؟ کمین اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد سارے جذیات فنا ہیں ، ساری خواہشات قربان ا ہیں ، کیوں؟ اس لئے کہ بیا قرار کیا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کےسا منے کہ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوائسی کی عبادت نہیں کرتے ، یہ ہے وہ اقرار جوہم اور آ پسور ۃ الفاتحہ کے اندر کرتے ہیں ، تو بھائی اس تقاضے کوسوج سمجھ کر کرنا عیاہے ، اور اس کے تقاضوں برعمل کرنا جا ہے ، اور اس کی کوشش کرنی جا ہے ،اللہ تعالیٰ ہم سب کوان یا توں پڑھل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ، آمین ۔ وآخر دعوانا ال الحمد لله ربّ العلمين

سيرسورة الفاتحه (۷)

مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرّم

مخلشن اقبال كراجي

وفت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدتمبر ۱۸

## بسم الثدالرحمن الرحيم

# صرف اللّٰدے ما نگو

#### تفسيرسورة الفاتحه ( 4 )

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! سورة الفاتحه کی تفسیر کا بیان کی جمعوں ہے

چل رہا ہے، پہلی تین آیتوں کا بیان الحمد للذہ و چکا ، اور چوتھی آیت یعنی "ایاك نعبد و ایساك نستعین" کا بیان چل رہا تھا" ایساك نعبد" جس كے معتی ہے ہیں یعنی اے اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت كرتے ہیں ، كسی اور کی نہیں ، اور پچھلے جعد كو میں نے عرض كیا تھا كداس میں ہے بات بھی داخل ہے كہ اللہ تبارك و تعالی كے سواكسی كو بھی انسان واجب الله طاعت نہ تمجھے ، اطاعت واجب ہے تو اللہ تبارك و تعالی كی ، ہاں جن لوگوں كی اطاعت اللہ كی اطاعت ہے ، اطاعت ہے ، اطاعت ہے ، اطاعت اللہ كی اطاعت ہے ، اطاعت ہے ، اطاعت ہے ، اطاعت اللہ كی اطاعت ہے ، اطاعت ہے ، اطاعت ہے ، اطاعت اللہ كی اطاعت ہے ، اطاعت ہے ، اطاعت اللہ كی اطاعت اللہ كی اطاعت ہے ، اطاعت اللہ كی اطاعت ہے ، اطاعت اللہ كی اطاعت ہے ، اطاعت ہے ، اطاعت کی اللہ تبارک و تعالی نے و یا ہے :

ترجمہ: "الله کی بھی اطاعت کر واور الله کے رسول کی بھی اطاعت کرو"

تو در حقیقت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت بھی الله تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت کا بھی تھم دیا، وہ بھی الله نے ہی دیا، لیکن اطاعت واللہ بن کی ہو، یا کسی حاکم کی ، اطاعت اسی وقت تک ہے جب تک وہ الله تعنال اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے خلاف کوئی تھم نددیں، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی تھم نددیں، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی تھم دیں تو ان کی اطاعت نہیں، پھر الله ہی کی اطاعت ہے، یہ ساری یا تھیں"ایا اور اسی کے ندرواخل ہیں، اور اسی میں بیا قرار واخل ہے کہ اے الله!

میں اپنی پوری زندگی آپ سے تھم کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا، جن کا موں کا آپ نے تھم دیا ہے، وہ بچالاؤں گا، اور جن چیزوں سے روکا ہے، ان کا موں کا آپ نے تھم دیا ہے، وہ بچالاؤں گا، اور جن چیزوں سے روکا ہے، ان کے دروائل ہیں۔

## وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُ كَى تَشْرَتَكَ

بھرا گلاجمعہ جواللہ تنارک وتعالیٰ نے فرمایا وہ بردامعنی خیز ہے،اور ہمارے لئے اس میں برداعظیم سبق ہے، وہ بیر کہ "ایسالٹ نست عیسن" کہا ہے اللہ! ہم آپ ہی سے مدد ما تگتے ہیں ، کیامعنی؟ ہم نے کہنے کوتو کہہ ویا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اور تیرے سوانسی کی نہیں کریں گے، لیکن عملی زندگی میں اس پر کار بند ہونا ہارےا ہے بس کا کا منہیں ، جب ت*ک کدآ* ہے کی آپ کی مدد شامل حال نہ ہو "ایاك نعبد ایاك نستعین" اے اللہ! ہم آپ ہی كی عمیادت كرتے ہیں ،اور عمیادت کرنے میں آپ ہی کی مدد حاہتے ہیں ، آپ اینے فضل وکرم سے اور اپنی رحمت ہے ہمیں تو نیق مطافر مائے ،ہمیں استفامت عطافر مائے ،اورہمیں اپنی عیادت کی تو نیق دیجئے ،تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بید عاسکھا کرہمیں اور آپ کواس طرف متوجہ کیا ہے کہ جب مجھی تنہیں ہمارے احکام برعمل کرنے میں سچھے دشواری محسوس ہو، کوئی مشکل بیش آئے ، تو ہم ہے رجوع کرو، اور ہم ہے کہو کہ اے اللہ! بیں آپ کے تھم یرعمل کرنا جا ہتا ہوں،لیکن دشواری ببیش آ رہی ہے،میرائفس بجھے غلط راستے پر لے جار ہاہے، شیطان مجھے بہکا رہاہے، ماحول مجھے خراب کرر ہاہے، ملنے جلنے والے بحصے غلط رائے یر لے جارہے ہیں ، اگر آپ نے میری مدونہ کی ، اگر آپ نے مجھے تو فیق عطانہ فر مائی تو میں بہک جا وُں گا۔

عظيم نسخه عظيم سبق

یہ ایک عظیم نسخہ ہے جو دولفظوں میں اللہ تعالیٰ تبارک وتعالیٰ نے عطافر ما دیا کہ ہرونت ہم سے رجوع کرو، ہم سے اپنی لونگا ؤ، ہم سے مانگو، ہم سے مدد مانگو، ہم ے تو فیل مانگو، جو پچھ ہماری عبادت کے دائر ہے میں رہ کرتم کرنا جا ہتے ہووہ سب ہم سے مانگو، یہ ایک بہت عظیم سبق ہے، جواللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کوعطافر مایا۔ ایسے معاشر ہے میں کیسے چلوں؟

آج کی دنیامیں جب لوگوں ہے ہے کہا جاتا ہے کہ شریعت کی یابندی کرو، شریعت کے احکام پر چلو، واجبات اور فرائض بحالا ؤ، گناہوں ہے بچو،اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کوحرام قرار دیا ہے، ان سے اجتناب کرو، تو بعض کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کیسے کریں؟ ماحول تو سارا کا سارا گیڑا ہوا ہے، ماحول تو الٹی سمت جار ہاہے، با ہر نکلونو نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی ، اور دفتر وں میں جاؤنو رشوت کا باز ارگرم ہے، کسی تجمع میں جا ؤ تو و ہاںعورتوں اور مردوں کا ایسا اختلاط ہے کہ نگا ہوں کو پناہ ملنامشکل ہے،اورسارامعاشرہ الٹی سمت جار ہاہے،کوئی ایک آ دمی اگر سارے معاشرے ہے ہٹ کر کوئی کام کرنا جا ہے تو نگو بنا دیا جاتا ہے ، رشوت کا باز ارگرم ہے ، کوئی شخص میہ جا ہے کہ میں رشوت نہ دوں یا رشوت نہ لوں ، نہ لوں تو چلوٹھیک ہے ، نہ دوں تو کا م تہیں بنمآ ،لوگ مجبور ہوجاتے ہیں ،سود کوشیر ما درسمجھا ہوا ہے، بورا بازار سوو کے کار و بارے بھرا ہوا ہے، نا جائز معاملات دن رات ہور ہے ہیں ،حلال اور حرام کی فکر نہیں ہے، ماحول بورا غلط سست میں جار ہاہے، میں تنہا اکیلا اس ماحول میں کیا کروں؟ کیسے جلوں؟ شریعت کے احکام پر کیسے ممل کروں؟ ميدان حشر كانضوركرو

میرے شیخ حصرت عارتی قدس اللہ سرہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند

فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا تصور کرو کہ میدان حشر میں تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم ہے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمارے ہیں،

یو چھر ہے ہیں کہ تم نے بیگناہ کیوں کیا تھا؟ ہماری نافر مانی کیوں کی تھی؟ آپ اس کے جواب میں بیہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں کیا کرتا؟ آپ نے پیدائی ایسے زمانے میں کیا تھا جس میں چاروں طرف معصیتوں کا، گنا ہوں کا بازار گرم تھا، ماحول خراب تھا، جس بر بھی جاتا تو دین پر چلنا مشکل ہور ہاتھا، تو ایسے زمانے میں آپ نے پیدا کیا تو ہیں مجور ہوگیا، اور گناہ میں جتلا ہوگیا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں تم سے کیا تو ہم سے کیوں نہیں کا اگرا شدتعالیٰ اس کے جواب میں تم سے کیوں نہیں ما نگا؟ ہم نے تو پور سے قرآن میں جگہ جگہ کہا تھا:

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْئٌ قَدِيْرٌ

ر جمه: " بيشك الله تعالى مرچيز پر قادر بين "

ادرتم بھی ایمان لائے تھے اس بات پر کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قاور ہیں، اور تم ہر تماز کے اندر یہ کہتے بھی تھے "ایالا نعبد و ایالا نستعین" تویہ بتاؤجب تہہیں مشکل پیش آربی تھی تو تم نے ہم سے رجوع کرکے کیوں نہیں ما نگا؟ کہ یا اللہ میرے لئے مشکل ہور ہاہے، ماحول فراب ہے، زمانہ پلٹ چکا ہے، اس ماحول اور اس زمانے میں میرے لئے دین پر چلنا مشکل ہور ہاہے، یا اللہ جھے اپنی رحمت سے توفیق وید ہے اور میری مدوفر ما دیجے ، کہ میں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے توفیق وید ہے اور میری مدوفر ما دیجے ، کہ میں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے اور میری مدوفر ما دیجے ، کہ میں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے

## مطابق زندگی گزاردں،ہم سے کیوں نہیں ما تگا؟ اس کا کیا جواب ہے؟

بتا دَاس كاكيا جواب ہے؟ اس كاكوئى جواب نہيں ، اللہ تعالى نے تو ہر دوز ہر فراز ميں ہر ركعت ميں تم يہ كہتے ہے كہ اللہ اللہ نعبد و اياك نستعين "كيك عمل كيول نہيں كيا؟ ما تكتے اللہ تعالى ہے كہ يا اللہ اللہ عجم ہے نہيں ہور ہا ہے ، آپ جمھے تو فيق ديد بجئے ، اللہ تعالى ہے نياز كے ساتھ ، اللہ تعالى كى رحمت بر قد رت بر ايمان ركھتے ہوئے ما تكو، يا اللہ ميں پھنس كيا ہوں سود ميں ، سودى كارو بار ميں ، جمھے اس سے نكال د بجئے ، يا اللہ ميں پھنس كيا ہوں فلال ميں ، ساتھ اللہ على ساتھ اللہ على ساتھ اللہ على سے ما نكو

میرے حضرت تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بڑے دہیم وکریم ہیں ،
مال باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں ، تو ان سے بے تکلفی سے ما گو، کہ یا
اللہ یا تو جھے تو فیق دید ہے ، ورنہ بھی سے آخرت میں موّا خذہ نفر ماسے گا، آخرت
میں میری پکڑنے فرماسے گا، میں تو اپنا کام ، اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں ،
میری حالت درست کر دہیجے ، ورنہ آخرت میں بھی سے موّا خذہ نه فرماسے گا، ما گو
اللہ تعالیٰ سے ، لوگ اس کو معمولی بات بھی کرنظرا نداز کردیتے ہیں ،لیکن تجی بات سے
کہ یہ بہت عظیم راستہ ہے اپنی اصلاح کا ، اللہ تعالیٰ سے آ دی ہر دوز بلا نا غہ لالا

#### بيدعا كرو

حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدہ عاتلقین فرمائی ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں کہ انہوں نے کوئی چیز ہمارے لئے نہیں چھوڑی ، دعا بیہ تلقین فرمائی :

السَلْفَ مِنْ اللَّهُ مِنَا وَ تَوَاصِينَا وَ جَوَارِحَنَا بِيَدِكَ ، لَمْ تُمَلِّكُنَا مِنْهَا شَيْهُا،

فَإِذَا فَعَلَتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنُ آلَتَ وَلِيَّنَا وَ اهْدِنَا إلى سَوَاءِ السَّبِيلُ

عِ اللّه! هارے دل بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہارے اعضاء وجوارح بھی

آپ کے قبضے میں ہیں، ادرہم ان میں ہے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان سب

کے مالک آپ ہی ہیں، آپ نے بیرماری چیزیں اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہیں، تو

اے اللّٰد! اپنے فضل و کرم ہے آپ ہی ان کے رکھوالے بن جائے، اور ان کو

میدھے رائے پر ڈال دیجے، یہ ما گواللہ تعالیٰ ہے، یا میہ دعا کریں، ایک اور دعا

آپ نے بیان فرمائی:

اللّٰهُمُّ إِنَّكَ سَالُنَا مِنُ الْفُسِنا مَالَا تَمْلِكُ إِلّا بِهِ فَاعُطِنَا مَا يُرَضِيُكَ
السَاللَّهُ مَّ إِنْكَ سَالُنَا مِنُ الْفُسِنا مَالَا تَمْلِكُ إِلّا بِهِ فَاعُطِنَا مَا يُرَضِيُكَ
السَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِن يَرجَعُ جَوا بِ كُوراضَى كَرفَ والى بين، جَوَّخُصُ كَ يَعْيَرْبِينِ كَرَيْحَ البَيْدَاوِهِ جِيزِينِ ويد بَحِيَ جَوا بِ كُوراضَى كَرفَ والى بين، جَوَّخُصُ اللهُ الل

مانگو، کوشش بھی کرے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہے مائے بھی ، تو اس کے بعد ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کوعذاب دے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ ہے بچالے گا، یا تم از تم مغفرت فر مادنے گا۔

#### ايك سبق آموز واقعه

میں آپ کوا یک واقعہ سناتا ہوں، جوخود میرے ساتھ پیش آیا، آئے ہے ہیں پہلے کی بات ہے، جرمنی ہے ایک صاحب کا میرے پاس ایک خط آیا، جو پاکتانی ہے، اور جا کر جرمنی ہیں مقیم ہوگئے ہے، نام بھی جھے ان کا یاد ہے، عبد اللطیف نام تھا ان کا، خط ہے آیا کہ بیس پاکستان ہے روزگار کی تلاش ہیں جرمنی آگیا تھا، اور نہ کوئی فکرتھی، نہ نماز، ندروزہ، نہ بچھ، تھا، اور انہ کوئی فکرتھی، نہ نماز، ندروزہ، نہ بچھ، بس پیٹ پالنے کی فاطر کیا ہتان چھوڑ کر جرمنی چلا گیا، اور جرمنی ہیں جا کرمقیم ہوگیا، و باس رہتے رہتے میرے ایک لڑی ہے تعاقات ہوگئے، یہ جرمن لڑی تھی، میسائی و باس رہتے رہتے میرے ایک لڑی ہے تعاقات ایسے ہو سے کہ میں نے اس سے شاوی کرلی، دین اسلام کی طرف بچھے فاص فکر ہیں ہیں، نہ نماز، ندروزہ، ندز کؤ ق، نہ بچھ، کیکن شادی کرلی، شادی کوئی، اور بے قمری ہے وقت گزرتا رہا، اور بیچ ہوگئے۔ میرے اندر کا مسلمان بیدار ہوگیا

## جب میرا بچه برا اور پڑھنے لکھنے کے لائق ہوا تو میں نے ویکھا کہ میری بیوی جوعیسائی ہے وہ میرے بچے کوعیسائی ند ہب کی تعلیم وے رہی ہے، اس وقت اویا تک میرے اندر کامسلمان بیدار جوا، اور میرے اندرے غیرت نے مجھے للکارا

کہ بیہ تیرا بیٹا ہے، اور بیعیسائی بن رہاہے، اسکو مال عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے، اس دن ہے میرے دل میں انقلاب پیدا ہوا اور میں ہے سوجا کہ میں اسے روکوں ، میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ بیمیر ابیٹا ہے،تم اسکوعیسائیت کی تعلیم نہیں وے سکتیں، ہوی نے کہا کہ کیوں نہ دوں؟ میرمیراجھی بیٹا ہے ، اور میں جس چیز کوحق مجھتی ہوں ، اور سیح مجھتی ہوں ، ای کے مطابق میں اینے بیٹے کو بھی تعلیم دوں گی ، آپکورو کئے کا کوئی حق نہیں ، میں نے کہا کہ تھیں تہارا نہ ہے حق نہیں ہے ، ہمارا نہ ہے وقت ہے ، اس نے کہا کہ کیوں حق ہے بتاؤ؟ اب جب بات کرنی شروع کی تو اسکوتو بہت معلو مات بھی اینے قد بہ کے بارے میں تھیں ، اور مجھے اینے قد بہ کے بارے میں سچے معلومات نہیں تھیں ، نتیجہ سیہوتا کہ جب بھی میں بحث کرتا تو وہ جیت جاتی ، ا درمیرے پاس جواب نہ بن پاتا، بیسب چھھوتار ہا،اس مشکش کیوجہ سے میں تھوڑا سانماز ،روزه کی طرف بھی متوجہ ہو گیا ،لیکن جب بھی بحث کرتا ہوں تو میں اس کو قائل نہیں کریا تا، وہ میرے بچوں کوخراب کررہی ہے،عیسائی بنارہی ہے،خدا کیلئے میری مدو سیجے ، یہ خط میرے پاس آیا ، میں نے اللہ تعالی سے دعا کی بیا اللہ پیچارہ اس مشکل میں مبتلا ہے، ایسی کوئی تدبیر میرے دل میں ڈال دیجئے کہ اسکا مسئلہ حل ہوحاسے ۔

# دوبا نوں پراس کوراضی کرلو

پھر میں نے اس کو خط لکھا میری ایک کتاب ہے عیسائیت کے بارے میں ''عیسائیت کیا ہے'' اردو میں اور انگریزی میں What is Christianity کے نام ہے چھیں ہوئی ہے ،تو میں نے ان کو خط میں لکھا کہ اس سے آب خورتو بحث کر نا چھوڑ وو، بحث ہے کوئی فائدہ ہیں ہوتا، بالخضوص جب آپ کو دین کا سکھھ پہتہ ہی نہ ہو،البتۃاس کود و با توں پرکسی طرح راضی کرلو،ایک بیہ کہ بیہ کتا ہے بھیج رہا ہوں ،اس کا میرمطالعہ کر ہے، اور دوسری بات میہ کہ اس ہے کہو کہتم بھی اللہ پر ایمان رکھتی ہو، اور میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں بتم روز رات کو بیٹھ کرییہ دعا کیا کرویا اللہ اگر عیسا کی ند ہب برحق ہے تو میں عیسا کی ند ہب بیر قائم رہوں ، اوراگر دین اسلام برحق ہے تو اس کی سیائی میرے دل میں ڈال دیجئے ،اوراس حقانیت کا قائل کرو پیجئے ، میہ دعا کیا کرے،اس پر اس کوآ ما دہ کرلو،تھوڑ ہے دن بعد اس کا خط آیا کہ وہ راضی ہوگئی ہے،اورآ پ کی کتاب کا مطالعہ کررہی ہے،اور ساتھ میں وہ رات کے وقت میں ہی د عا بھی کرتی ہے، کیکن ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا، جیسی تھی، ویسی ہی ہے، کوئی میلان پیدانہیں ہوا اسلام کی طرف، میں نے خط دو بارہ لکھا اور کہا کہ گھبرا وُنہیں، ا وراس ہے کہو کہ ریہ کا م کرتی رہے ، حجھوڑ ہے نہیں ، میں نے بھی اللہ تعالیٰ ہے دعا کی که یاانندتو دل میں ڈ ال دیکئے ، وہ کرتی رہی۔

# الله تعالى كوايني أتكهون سهد كميليا

تیسرا جوخط آیا اس میں اس نے لکھا تھا مولانا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دلیل سے پہچانا ہوگا، میں نے اللہ میاں کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس نے یہ لکھا کہ یہ کل کا واقعہ ہے کہ وہ لڑکی کسی یو نیورٹی کے اندر کوئی امتحان دے رہی تھی، تو اس امتحان کی وجہ سے یو نیورٹی اس کو جانا تھا، میں بھی اس کے ساتھ گیا ہوا تھا، ہم نے ا

یو نیورٹی کا کام کیا، وہاں ہے واپس آر ہے ہے، اور وہ گاڑی ڈرائیو کررہی تھی،
گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے اس نے اچا تک گاڑی یا کیں طرف کنارے کھڑی
کر سےروک وی، گاڑی کے اسٹیرنگ کی طرف منہ ڈال ویا اور رونے لگی، میں سمجھا
کہ خدا نہ کرے کوئی دل کی تکلیف ہوئی ہے، کوئی اس کو دورہ پڑا ہے جواچا تک
گاڑی روکی ، اور رونے لگی، میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس کو اتنارونا آر ہا تھا
کہ وہ بول بھی نہیں پارہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ کوئی
تکلیف ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟

#### مجھےمسلمان کرلو

تواس نے رو تے رو تے مشکل ہے یہ جملہ اداکیا لینی جھے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہس مجھے کسی جگہ لے جاکر ''مسلمان کرلو' جھے اپنے کا نوں پر یقین نہیں آیا، کہ یہ وہی عورت ہے جو جھے ہے بحث کیا کرتی تھی ، ادر آج یہ کہدرہی ہے کہ جھے لے جا کر مسلمان کرلو، میں نے فورا گاڑی سنجالی اور خود ڈرائیو کر کے جو قریب ترین اسلا کمہ سینٹر تھا، وہاں اس کو لے گیا، اس کو کلمہ پڑھایا، دین کی بات سمجھائی، ادر مسلمان ہوئی، المحدولة ادر آج جب رات کو واپس آئے تو رمضان کے دن تھے تو آج جم سحری میں دونوں اپھے ہوئے ہیں، ادر پہلا دن ہے کہ ہم دونوں روز ورکھ ور سے ہیں، ادر پہلا دن ہے کہ ہم دونوں روز ورکھ ور سے ہیں، اور پہلا دن ہے کہ ہم دونوں روز ورکھ ور سے ہیں، ایک خط اس کا تھا، اور دوسر انحط اس کو حور سے ہیں، ایک خط اس کا تھا، اور دوسر انحط اس کو حور سے کہ کے ایس الم یقہ بتایا کہ جس نے بھھ برحق کا راستہ کھول دیا، ادر اب بتا ہے کہ بیس آگھ بیش آیا۔

## الله نتعالی ضرورعطا فر ماتے ہیں

تو الله تیارک و تعالیٰ ہے کو ئی چیز مانگی جائے ، خاص طور ہے اگر ہدایت مانگی جائے ، اگر دین برعمل ما نگا جائے ،اوراللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی ما تکی جائے ،ممئن نہیں ہے کہاللہ تبارک وتعالی عطانہ فرما ئیں، و ایاك نستعین کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیرائتی دکھا دیا ہے کہ جب بھی تنہیں دین پرعمل کرنے میں کوئی ر کا وٹ معلوم ہو، اس رکا دٹ کا ہار ہار ذکر کرنے کے بجائے ہمارے یاس آ جا ؤ، ہم ہے کہو، کیا تکلیف ہے، کیا مشکل ہے، کیا پر بیثانی ہے، اور ہم ہے ما تکو کہ اے الله بديريتاني پيش آڻني ہے، آپ اپني رحت ہے دور فرماد يجئے ، يه معني ہيں و اياك نستہ عبین کے کہا ہے اللہ اہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی ہے مدد جاہتے ہیں، کر کے تو دیکھو، آج ہو بیر ہاہے بورے معاشرے میں کہ بیہ بات تو ہر تنص کی زبان پر ہے کہ ز مانہ خراب ہے، معاشرہ گڑا ہوا ہے،اس ماحول میں دین یر چلنا مشکل ہے،لیکن بس ہے با تیں ہی با تیں ہیں ، ان باتوں کے بعد کو ئی کوشش اس راستہ پر جلنے کی نبیس کی جاتی ءذہن میں بٹھایا ہوا کہ دین پر چلنا مشکل ہے، اور اس کی وجہ ہے ہاتھ ہاتھ میرر کھے ہیٹھے ہوئے ہیں ،جس طرف معاشرہ بہا کر لے جا ر ہاہے ،اسی طرف بہدر ہے ہیں ، نہ کوئی کوشش ہے ،اور نہ ہی اللہ تیارک ونعالیٰ ہے ر جوع کرنے کا کوئی اہتمام ہے، کہاس ہے دعاما تگی جائے ، اور اس ہے تو فیق ما تگی جائے ،راستہ بہی ہے کہ کوشش کرو،اور کوشش کے ساتھ اللہ تیارک وتعالیٰ ہے مانگو، پھر دیکھوکہالند تنارک وتعالیٰ کس طرح مدوفر ماتے ہیں ،ادر کس طرح تو فیق عطا فر ماتے ہیں واللہ نتعالیٰ مجھے اور آ ہے۔ سب کواس برعمل کرنے کی تو قیق عطا فر مائے ، آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

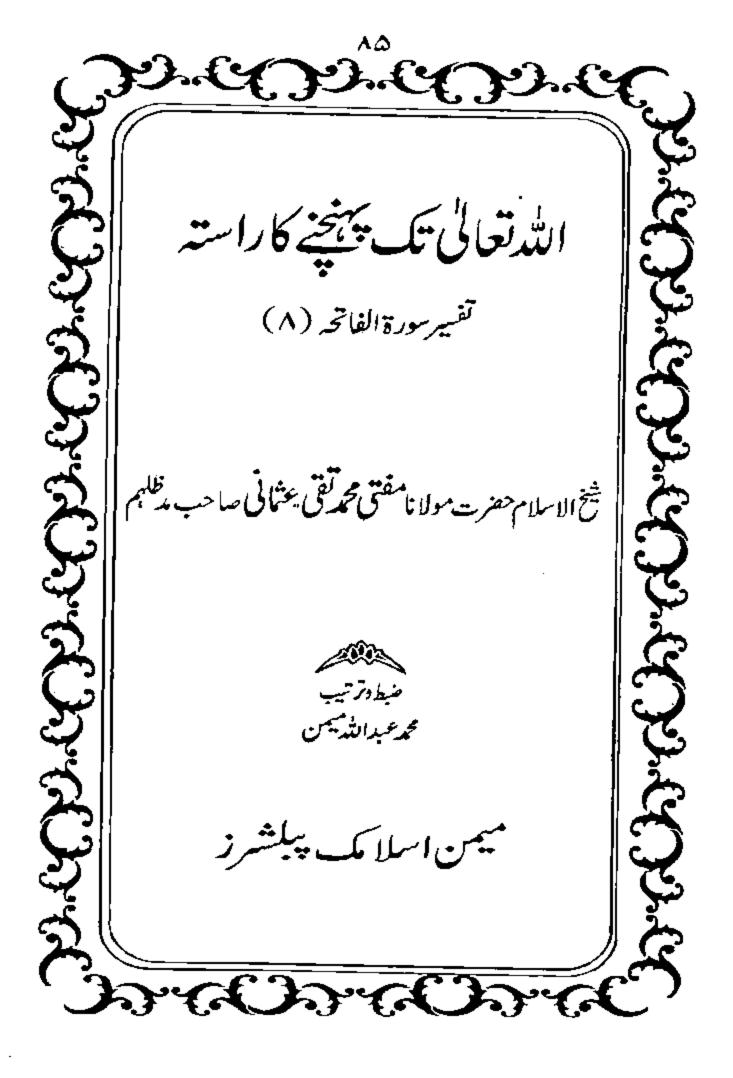

مقام خطاب: جامع مسجد بيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب تل نمازجمعه

اصلاحی خطبات : جلدتمبر۱۸

الله مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ اللهُمَّ صَلَّ عَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ حَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ الْ اِبْرَاهِيْمَ الْ اِبْرَاهِيْمَ اللهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ اللهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ اللهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ مَعَ عَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْبَرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ اللهُ اللهُ

# بسم الثدالرخمن الرحيم

# اللّٰدنعالیٰ تک چینچنے کا راسته تفییرسورهٔ فاتحه(۸)

آلست مد ليله تحمدة وتستعينه وتستغفره وتومن به وتتوكل عليه، و تغود بالله من شروراتفسناومن سينات اعمالنا، من يشديه الله فلا من يشهدي الله فلا من يشات اعمالنا، من يشديه الله فلا من له واشهدان الله فلا من الله فلا الله والله فلا من الله والله الله والله و

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! سورة الفاتحه کی تشریح اور تفسیر کا بیان کیجھ

عرصہ سے چل رہاہے ،اور گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں سورۃ الفاتخہ کی چوتھی آیت لیعنی "ابالا نسعبد و ایالا نستعین" کامختصر بیان میں نے کیاتھا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ! ہم آپ نبی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مائلتے ہیں۔ اس آیت کا پہلو

اس آیت کا ایک پہلوتو گزشتہ ہے پیوستہ جمعہ کومیں نے عرض کیا تھا کہ جسہ الله تعالیٰ نے بیفر مایا کہ باری تعالیٰ روز حساب کا ما لک ہے، جز اوسز ا کا ما لک ہے،| تو سوال بیدا ہوا کہ ہم اس جزاد سزا کے دن کس طرح کامیاب ہوں؟ اور اس ونیا میں تمس طرح ایسی زندگی گزاریں کہ اس یوم حساب میں اللہ بتارک و تعالیٰ ہمیں مرخروفر مائے ، تو اس آیت ایاك نعبد و ایاك نستعین میں اس كا ایک مؤثر راستہ ہے بیان فرمایا کہ جب حمہیں وین کے احکام برعمل کرنے میں ذرہ برابر بھی وشواری محسوس ہوتو ہم سے رجوع کرو، اور بیہ کہوکہ یا اللہ! ہم عبادت آپ ہی کی کرتے میں الیکن آپ کی عبادت اور اطاعت کرنے میں دشواریاں پیش آرہی ہیں، مشكلات تظرآ ربى بين، ماحول دوسرى طرف لے جار ہاہے، للبذا ' و ايساك نستعين'' آپ ہی سے مدر جاہتے ہیں ، یعنی آپ کی سیج عبادت واطاعت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ کی مدد شامل حال نہ ہو، لہٰذا میہ پیغام و یا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لئے بھی اللہ ہی ہے مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے رجوع کرو،اس کی پچھ تفصیل میں نے گزشتہ ہے ہوستہ جمعہ میں عرض کی تھی ۔ الله بي سے مدد مانگو

اور اس آیت میں میہ پیغام بھی دیا جار ہاہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی

عبادت کا اقر ارکروتو ساتھ ساتھ اللہ ہی ہے مدد ما گلو، ای لئے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی ہید عا ما نگتی ہے :

> اَللَّهُمَّ اِنَى اَسُأَلُكَ تَمَامَ الْوُصُوءِ وَتَمَامَ الصَّلوةِ وَ تَمَامَ مَغَفِرَتِكَ وَ اللَّهُمَّ اِنِي تَمَامَ رِضُوانِكَ

### اس آیت کا دوسرایبلو

#### ایک اورنکته

در حقیقت اس میں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہلی صقات بيان فرما في كه ٱلْدَحَدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ، ٱلرَّحُسْ الرَّحِيْمِ، مثلِكِ يَوُمِ البدّين اتورت المغلميين كامطلب ميتها كدوه سارے جہانوں كايروروگارہ، ا زیانوں کے جہاں کا بھی ، جنات کے جہاں کا بھی ، جانوروں کے جہاں کا بھی ، ہر عالم کے جہاں کا پروردگار ہے، اس آیت کا تعلق ونیا سے ہے، یعنی دنیا میں اللہ تنارک و تعالیٰ سب کی پرورش کرر ہاہے ، اور ما لک یوم الدین کا تعلق آخرت سے ہے، یعنی جو آخرت کا مالک ہے اور الرحمٰن الرحیم جو چے میں آیا ہے، اس کا تعلق وونوں ہے ہے، دنیا ہے بھی ، اور آخرت ہے بھی ، پہلے تو یہ بتا دیا کہ دنیا و آخرت میں جو پھی ہوگا وہ ہمارے تھم سے ہوگا ، وہ ہماری مشیت سے ہوگا ، ہمارے نیصلے کے مطابق ہوگا،اورہم ہی کریں گے،اب آگلی آیت میں پیکہاجار ہاہے ہے کہ ہم سے مدد ما تكو، اوركبو و ايساك نستعين، اے الله بم آپ ہے مدد ما تكتے ہيں، ليعني ونيا كے ہر کام میں بھی آپ ہی ہے مدد ما لگتے ہیں ،اور آخرت کے ہر کام میں بھی آپ ہی ے مدو ما تگتے ہیں۔

# اللدتعالى تك يهنچنے كاراسته

بیایک بہت بڑا عظیم آخہ بناد یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تک تو نیخے کا کہا گر تم جاہتے ہو کہ مجھ سے تعلق تمہارا مضبوط ہوا ورتم مجھ تک پہنچو تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا بھکاری بنالو، میری بارگاہ کے بھکاری بن جاؤ، کیا معنی؟ کہ ہرونت مجھ ہے کچھ نہ کچھ ما نگتے رہو، دنیا کی کوئی ضرورت پیش آئے مجھ انگو، مر چیز مجھ ہے مانگو، سے مانگو، اور آخرت کی کوئی ضرورت ہیش آئے تو مجھ ہے مانگو، ہر چیز مجھ ہے مانگو، اور دنیا ہیں تو قاعدہ یہ ہے کہ کوئی کتابی بڑے ہے ہوا آ دی ہواور کتابی تی اور داتا ہو، کیکن اگر کوئی آ دمی اس ہے بار بار مانگار ہے کہ امھی یہ مانگا، بھر دوسرے لیح دوسری چیز مانگی، بھرتیسرے لیح تیسری چیز مانگ کی، اور پھر مانگابی رہے تو بچھ دوسری چیز مانگی، بھرتیسرے لیح تیسری چیز مانگ کی، اور پھر مانگابی رہے تو بچھ دونوں کے بعد وہ اکتا جائے گا، کے کہ بھائی تو تو پیچھے ہی پڑ گیا، ایک چیز پر تو بس دنوں کے بعد وہ اکتا جائے گا، کے کہ بھائی تو وہ بھی دے رہا ہوں، اس کے باوجود تیرا بہتیں کرتا، تیرے کو یہ بھی دے رہا ہوں، وہ بھی دے رہا ہوں، اس کے باوجود تیرا باتھ پھیلا ہوا ہے، تو پھر بھی مانگار ہتا ہے، تو وہ اس کو دھتکار کر نکال دے گا، کیکن اس کریم کی بارگاہ الیک بارگاہ ہے وہ کہتا ہے کہ جتنا مانگو مجھ سے میں اتنا ہی تم سے خوش ہوں گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے:

مَنْ لُمُ يَسْفَلِ اللَّهَ يَغُضَبُ عَلَيْهِ

ترجمہ: جواللہ تعالیٰ ہے نہیں مانگا اللہ اس سے تاراض ہوتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہڑا محبوب ہوجاتا ہے کہ بھے سے کیوں نہیں مانگا، بندے کا مانگانا اللہ علیہ اللہ علیہ و ہڑا محبوب ہے، حدیث میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ! میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو درست کرواد ہے ، تو کوئی بھی چھوٹی اللہ! میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو درست کرواد ہے ، تو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی حاجت دنیا و آخرت کی ایسی نہ ہونی چاہئے جس میں ہم اللہ تتارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے مانگ نہ دہے ہوں، اور میدا بیا بھیب اور

آ سان نسخه بتایا اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا۔

ایک نادان بیجے سے سبق لو

مولاناروی رحمۃ اللہ علیہ جن کی مغنوی مشہور ہے، ایک جگہ انہوں نے مثنوی مشہور ہے، ایک جگہ انہوں نے مثنوی مشہور ہے، ایک جگہ انہوں نے میں جھ بوری میں آئی ہو، وہ ہر کام میں اپنی ماں ہی کوسب سے بڑا کارساز جھتا ہے، کوئی بھی مسلہ پیش آجائے تو ماں ہی کو پکارے گا، امی امی کرکے پکارے گا، یہاں تک کہ اگر مسلہ پیش آجائے تو ماں ہی کو پکارے گا، امی امی کرکے پکارے گا، یہاں تک کہ اگر وہ گھر سے باہر ہو جہاں ماں پاس نہیں ہے، اور کوئی ووسرا پچہ اس کو ماروے یا کوئی تکلیف بہنچاوے، تو فور آس کی زبان پر اپنی امی کا لفظ آئے گا، حالا نکہ وہ جا نتا ہے کہ ماں اس وقت نہیں س رہی ، لیکن پھر بھی امی کہدے وہ پکارے گا، اور فریا دکر کے گا ماں اس وقت نہیں س رہی ، لیکن پھر بھی امی کہدے وہ پکارے گا، اور فریا دکر کے گا ماں ہو مولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب ماں تو ہر جگر نہیں ویکھتی ، گا ماں ہر جگر نہیں ہوتی ، اس کے باوجود بچہ ماں کو پکار تا ہے ، اور لیکن تم جس خالق ماں ہر جگر نہیں ہوتی ، اس کے باوجود بچہ ماں کو پکارتا ہے ، اور لیکن تم جس خالق کا نئات کے بندے ہو، وہ تو ہر جگہ موجود ہے ، ہر جگہ س رہا ہے ، اس نے کہا:

أَنَّ اللَّهَ سَمِينَعٌ يُصِيرٌ

اللہ تعالیٰ ہرچیز دیکھ بھی رہے ہیں اور س بھی رہے ہیں، تو کیاتم ایک بیجے کی طرح بھی نہیں کر سکتے ؟ اپنے خالق کا کنات سے ایساتعلق بھی پیدا نہیں کر سکتے ، جو ایک بچدا پی ماں سے کرسکتا ہے کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم اللہ تبارک وقعالی سے رجوع کرو، اس سے ماتھو۔

### ہرضر ورت اللہ تعالیٰ ہے مانگو

بزرگوں نے فرمایا کہ آ دمی جب د نیامیں زندگی گز ارتا ہے تو کوئی لمحہ ایسانہیں ہے جس میں اے کوئی حاجت نہ ہو، للبذا وہ ساری حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیش کرتار ہے ،اوررٹ لگائے رکھے مانگنے کی ،آپ گھرے نکلے اور مسجد میں آئے ،اورگرمی لگ رہی ہے ،تو اللہ میاں سے کہو کہ یا اللہ! گرمی لگ رہی ہے ، گری کی شدت کود ورفر ماد بیجئے ، باہر نکلے گھر جانا ہے ، کوئی سواری کی تلاش ہے ، تو یا الله! آپ جھے اچھی سواری دلوا دیجئے ،سواری میں بیٹے گئے تو یا اللہ خیر وعا نیت کے ساتھ گھر پہنچا دیجئے ، گھر پہنچے تو یا اللہ گھر میں داخل ہوں تو اچھا منظر دیکھوں ، گھر والوں کو عافیت کے ساتھ یا ؤں ، کوئی پریشانی کی بات نظر نہ آئے ، کوئی مشکل پیش نہ آئے ، جو کا م بھی کررہے ہوں اور جس کا م کا آگے ارادہ ہو، اس کا م میں اللہ تبارک و تعالیٰ کومسلسل بکارتے رہو،مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ما تکتے رہو، اس ہے تبہاراتعلق اللہ نتعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا ، اور اس کے ذریعیہ تم انٹد نعالیٰ تک جینچنے کا مزد کی ترین راسته اختیار کرر ہے ہو۔

مختلف مواقع کی دعا ئیں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر پڑھنے کے لئے دعائی تلقین فرمائی ہیں ، کہ مثلاً جب بیدار ہو، سوکر اٹھوتو ہے کہو:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعَدَ مَااَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ جبعشل غانے ہیں جانے لگونؤ پہلے پڑھو: اَللَّهُمَّ إِنِّيُ اَعُوَدُ بِكَ مِنَ الْمُحْبُثِ وَالْخَبَائِثِ یا الله! میں آ سے خبیث مخلوقات سے اور نجاستوں سے آپ کی پناہ ما نگتا ہوں۔فارغ موکر ذاہیں آ وَ تَوْ کَہُو:

غُفُرَانَكَ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي آذُهَبَ عَنِّي الْآذِي وَ عَافَّانِي

پھر جب مجد میں جانے لگو فجر کے وقت ہوراستے میں سے پڑھتے ہوئے جا قا:
اللّٰهُمَّ اجْعَلُ فِی قَلْبِی نُورًا وَ فِی بَصْرِی نُورًا وَفِی سَمْعِی نُورًا
وَ عَن بَسِينَ فِی نُورًا وَ عَنَ شِمَالِی نُورًا وَ مِن تَحْتِی نُورًا وَ مِنُ قَحْتِی نُورًا وَ مِنُ فَوَدًا
فَوْقِی نُورًا وَمِنُ آمَامِی نُورًا اللّٰهُمَّ اعْطِیٰ نُورًا وَ اَعْظِمُ لِی نُورًا
اور مسید میں داخل ہونے لگوتو کہو:

ٱللَّهُمَّ افْتَحَ لِي أَبُوابَ رَحَمَتِكَ

مسجد سے باہرنکلوتو کہو:

ٱللُّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلُكَ مِنَ فَضَلِكَ

اور پھر جب اپنے گھر میں واپس آؤنو کہو:

اَلَكُهُنَّمَ إِنِّنَى اَسُنَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَ خَيْرَ الْمَخُرَجِ بِسُمِ اللَّهِ وَ لَحُنَّا وَ بِسُمِ اللَّهِ خَرَجُنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلُنَا

كها ناسامني آجائي توكبو:

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِى رَزَقَيٰىُ هَذَا مِنُ غَيْرِ حَوُلٍ مِّيِّى وَلَا قُوَّةً كَمَانَا شُرُوعَ كُرُونَوْكُهُو:

بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ

اوركها ناختم كروتو كهو:

آلْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي اَطُعَمَنَا وَ سَفَانَا وَ كَفَانَا وَ آوَانَا آرُوَانَا وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

غرض زندگی کے مختلف مرحلوں میں نبی کریم سرکار دوعا کم صلی الله علیہ وسلم نے مختلف د عائیں تلقین فر مائی ہیں ۔

ایک دعابھی تبول ہوجائے تو

میہ دعا ئیں بھی بذات خود الی ہیں کہ اگران میں ہے ایک دعا بھی اللہ تبارک وتعالیٰ کی ہارگاہ میں قبول ہوجائے تو انسان کا بیڑا پار ہوجائے ، دیکھو! جب مسجد میں داخل ہور ہے ہوتو کیا دعا پڑھیں :

> اَللَّهُمَّ افْتَحُ لِیُ اَبُوَابَ رَحُمَتِكَ اےاللَّدمِرے لئے رحمت کے در دازے کھول و پیجئے۔

اگر تنہا یہ چھوٹی ہے دعا قبول ہوجائے بارگاہ الہی میں اور رحمت کے ورواز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے کسی بندے کی طرف کھل گئے تو و نیا و آخرت کا کوئی کام ایسانہیں ہے اس کا جوسیدھانہ ہوجائے ،ان میں ایک ایک وعا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دعا بھی قبول ہوجائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے ،ان دعا وَں کا ایک فائدہ تو ہے۔

الله تعالى سے تعلق مضبوط مور ہاہے

لیکن دوسرا فا کدہ بیہ ہے کہ بیہ بار ہاراللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر ہے، ہار ہار اللہ تعالیٰ سے دعا ما تگ کر ، انسان اپنارشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جوڑ رہا ہے ، اور اپنا تعلق مضبوط کرد ہا ہے، تعلق مع اللہ کالفظ آپ نے سنا ہوگا ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا ، سار ہے صوفیاء کرام ، سار ہے اولیاء عظام جس مقصد کے لئے ریاضتیں اور بجا ہدات کرتے رہے وہ یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بند ہے کا تعلق مضبوط ہوجائے ، اس کا آسان راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے تلقین فرمایا اور ایک زمانے میں میں نے بیبیں پر ان دعاؤں کی تشریح عرض کی تھی ، شاید سال بھر سلسلہ چلاتھا ، اب وہ جھپ بھی گئی ہے ، میر بھی واصلاحی خطبات ہیں ، اس کی تشریح میں جلد میں ان دعاؤں کی تشریحات وغیرہ بھی اس کے اندر آگئیں ہیں۔ تیر ہویں جلد میں ان دعاؤں کی تشریحات وغیرہ بھی اس کے اندر آگئیں ہیں۔ بیار بار سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاکر نے کی تلقین فرمائی وہ کیوں؟ تاکہ بندہ ایسائ نعب و ایا لئہ نستعین کا عملی مظاہرہ پیش کرے ، اور کے کہ یا اللہ ہم ہم بندہ ایسائہ تبی ہے دو ایا لئہ نستعین کا عملی مظاہرہ پیش کرے ، اور کے کہ یا اللہ ہم ہم بندہ اللہ تبی ہے دو ایا کی طرف آئی کرتے ہیں ، آپ ہی سے دو ما گئی رہے ہیں ، آپ ہی سے دو ما گئی رہے ہیں ، آپ ہی سے دو ما گئی رہے ہیں ، آپ ہی سے دو ما گئی رہے ہیں ، آپ ہی سے دوم کرتے ہیں ، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئی کھرت سے دوع کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے:

اَللَٰهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَنَ يَّشَاءُ وَ يَهُدِئ اِلْيَهِ مَنُ يُنِيَّبُ (سورة الشورى: ١٣)

ترجمہ:اللہ تبارک وتعالی جسکو جا ہتے ہیں منتخب کر کے اپنا بنالیتے ہیں اور جو بندہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو

م**د**ایت کاراسته عطا فرمادیتے ہیں۔

خلاصه

ہر حال! سور ۂ فانخہ میں پہلے ہی قدم پر اللہ نتارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کویہ لقین فر مائی ہے کہ مجھ ہے مانگا کرو ، جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو مجھ ہے ماگو ، جراغ گل ہوجائے تو بھے ہے ما گو، بچل جلی جائے تو بھے ہے ما گو، اگر بھوک لگ رہی ہے تو بھے ہے ما گو، میاس لگ رہی ہے تو بھے ہے ما گو، سواری کی تلاش ہے تو بھے ہے ما گو، ہر چیز ہر لمحداور ہر قدم پر بچھ نہ بچھ اللہ تبارک و تعالی ہے ما گئے کی عاوت ڈالو، اس میں نہ کوئی وشواری نہ کوئی وفت خرج ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پیسے لگتے ہیں، چلتے ہیں، چلتے پیس نہ چیر تے ایسے بیٹھتے انسان اپنی عاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے اور ما تکمار ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضوط ہوتا ہے، اور اس کے منتیج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضوط ہوتا ہے، اور اس کے منتیج میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسپنے بندے کو نواز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھیل کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانًا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيُنَ



اور

متفقة فتوى كالتجزييه

کے عرصہ بہلے اسلامی بڑاری کے مسئلے پر دسترت مواد نامفتی محمد تقی عنانی صابحب مدطلہم پر اعتراضات لگا کران کے خلاف فتوی جاری کیا گیا۔ اس فتوی کا جواب جامع طیبہ کے استاد الحدیث مولانامفتی ٹاقب الدین صاحب نے اپنے بعض رفقاء کے ساتھ مل کرتح ریکیا، جو کہا بی صورت میں 'اسلامی بڑاری اور متفقہ کا فتوی کا تجزیہ' کے نام سے شائع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہے، یہ کہا بی تقریبان موسلم الله پر مشتمل ہے۔

اینة قری اسلای کتب خاندست طلب فرما کیں۔

رعای قیمت انتهائی مناسب جیم اینهایشهایشین محمد مشهور دالحق كليالوي 0313-920 54 97 0322-241 88 20 E-mail: mampnip@hotmail.com



مقام خطاب: جامع مسجد بيت المكرم

ككشن ا قبال كراچى

وقت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

اللَّهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى الْبُرَاهِيَمَ وَ عَلَى الْ الْبُرَاهِيَمَ الْ الْبُرَاهِيَمَ وَ عَلَى الْ الْبُرَاهِيَمَ اللَّهُمَّ الْ الْبُرَاهِيَمَ وَ عَلَى الْ الْبُرَاهِيَمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ الْبُرَاهِيَمَ وَ عَلَى الْ الْبُرَاهِيَمَ وَ عَلَى الْ الْبُرَاهِيَمَ اللَّهُ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ الْبُرَاهِيَمَ وَ عَلَى الْ الْبُرَاهِيَمَ اللَّهُ مُحَمِّدًا مُحَمِّدًا اللَّهُ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ الْبُرَاهِيَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْوَالْمِيْمَ وَ عَلَى الْ الْبُرَاهِيَمَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## بسم الثدالرخمن الرحيم

# شفاءد ہے والے اللہ تعالیٰ ہیں

#### تفييرسورة الفاتحه (٩)

التحمد للله وَ نَعُودُ بِالله مِن شُرُورِانَهُ سِنَاوَمِن سَيِّناتِ اَعُمَالِنَا، مَن عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِالله مِن شُرُورِانَهُ سِنَاوِمِن سَيِّناتِ اَعُمَالِنَا، مَن يَهُ دِهِ الله فَلا مُحِلَّ لَهُ وَمَن يُصَلِله فَلا مَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِدَنَا وَنَبِينَا لَا الله فَلا الله فَلا الله فَلا الله وَاصْلَى الله وَاصْلَى الله وَاصْلَى الله وَاصْلَى عَلَيْهِ وَعَلى وَمَولانَا مُحَمَّدا عَبُدُه وَرَسُولُه ، صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلى وَمَولانَا مُحَمَّدا عَبُدُه وَرَسُولُه ، صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلَّم تَسَلِيْما كَثِيرَدًا أَمّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِن الشَّه بَعْدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِن الشَّيط الله وَاسَحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلَّم تَسَلِيْما كَثِيرَدًا أَمّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِن الشَّيط الله وَاسَحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلَّم تَسَلِيْما كَثِيرَدًا أَمّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِن الشَّه بَعْدُ فَاعُودُ بِاللهِ وَاسَحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلَّم تَسَلِيْما كَثِيرَدًا أَمّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ وَاسَحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلَم بَعْدُ الله الله تَعْدُونَ الرَّحِيمِ ، الله الله الله وَالمَعْدِينِ السَّعَلِينَ ، الرَّحِيم ، الله صدق الله مولانا العظيم ، وصدق رسوله النهى المنعى المحريم ، و نحن على ذالك من الشاهدين و المناهدين و المحد لله رب الغلمين .

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! مین آب حضرات ے معذرت خواہ ہوں ک

آئے بھے پہنچنے میں ویر ہوئی، راستہ میں ٹریفک جام تھا، اس وجہ ہے پہنچنے میں تا خیر
ہوئی، تھوڑا ساوقت باتی ہے اور سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کا بیان پچھلے چند ہفتوں
ہوئی، تھوڑا ساوقت باتی ہے اور سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کا بیان کرنے کے بعد
ہمیں اور آپ کو یہ کہنے کی تلقین فرمائی ہے 'ایٹ اک فیٹ ڈو ایٹ اک فیٹ نے اپنی سفا میں اللہ ایم آپ ہی کی عباوت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدو ما تکتے ہیں۔ میں نے
اللہ ایم آپ ہی کی عباوت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدو ما تکتے ہیں۔ میں نے
عرض کیا تھا کہ یہ آیت بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس
مضامین کی ایک کا تئات پوشیدہ ہے، اس کے دو پہلو تو میں پہلے بیان کرچکا
ہوں۔

#### اس آیت کا تیسرا پہلو

ایک تیسرا پہلو جواس آیت کریمہ کے بالکل ظاہری مفہوم سے تعلق رکھتا ہے وہ میہ ہے کہ اللہ تارک و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں در حقیقت بیہ لقین کررہے ہیں کہ عباوت کے لائق اللہ جل جلالہ کے علاوہ کوئی نہیں ، اور بہی معتی ہیں لا الہ الا اللہ کے ، جب بیکھہ پڑھا اشہدان لا الہ الا اللہ تو معتی میہ ہوئے ''اللہ کے سواکی کو بھی معبود نہیں ما نوں گا' لہذا عباوت کے جتنے کام ہیں وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے کے نہیں ، شلا تجدہ ہے ، یہ تجدہ ایک عباوت کے بیس ، شلا تجدہ ہے ، یہ تجدہ ایک عباوت ہے ، یہ سوائے اللہ کے لئے ہوگ ، اور کے کے بیس ، شلا تجدہ ہے ، یہ تجدہ ایک عباوت ہے ، یہ سوائے اللہ کے لئے ہوگ ، اور کے بیس ، شلا تجدہ ہے ، اللہ کے لئے ہوگ ، عبارت کے بیس ، شلا تحدہ ہے ، اللہ کے لئے ہوگ ، اور کی بیس بیس ، عبارت کے اور کی اور کو کیا نہیں جا سکتا ، یا نماز ہے تو اللہ ہی کے لئے ہوگا ، لہذا ہی آیت اس تجدہ ہے تو اللہ ہی کے لئے ہوگا ، لہذا ہی آ ہے اس

نہ ہو، کتنی ہی قابل عظیم کیوں نہ ہو، لیکن تجدہ اے نہیں کیا جا سکتا ،عبادت اس کی نہیں کی جاسکتی ،عبادت صرف اللہ کے لئے ہے۔ ریپٹرک کے اندر داخل ہے

لبذا یہ جو ہمارے یہاں رواج چل پڑا ہے قبروں پر تجدے کرنے کا ، کہتے جی کہ یہ بیڑے ولی اللہ تھے، لہذا ہم ان کی قبر کو تجدہ کریں تو پیمل ایسا کے فی نگہ کے بالکل خلاف ہے ، تجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا ، قبروں کا طواف کرنا ، قبیہ ہمارے ہاں پیروں فقیروں کے مزارات کے اوپر عام رواج ہے ، بیاس آیت کریمہ کے تحت بالکل شرک ہے ، اس لئے کہ عبادت کا کام اللہ تعالی کے سواکسی اور کے لئے کیا جائے تو بیشرک کہلاتا ہے ، جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں ان کی تعظیم و تحریم اپنی جگہ ہے ، ان کا اوب اپنی جگہ ہے ، انسان کو ان کا اوب کرنا چاہے لیکن کوئی بھی عبادت کا کام سوا ہے اللہ تعالی کے سی اور کے ساتھی ہیں کیا جائے اللہ تعالی کے سی اور کے سامنے نہیں کیا جا سکتا ، اس آیت میں عبادت کا کام سوا ہے اللہ تعالی کے کسی اور کے سامنے نہیں کیا جا سکتا ، اس آیت میں ایک تو اس بات کی وضاحت ہے۔

مدد بھی اللہ ہی ہے مانگنی ہے

اس آیت میں جود وسراجملہ ہے "وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ" اے اللہ ہم مدد ہمی آپ
ہی ہے مانگتے ہیں ،کس اور سے نہیں ،صرف عیادت کا معاملہ نہیں ہے کہ عبادت اللہ
کے لئے کرنی ہے بلکہ مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے ہر معاملہ میں ، بید جو و نیا کے اندر
بظاہر نظر آتا ہے کہ بعض لوگ دوسردں ہے بھی مدد مانگتے ہیں ،مثلاً بیمار ہو گئے تو
واکٹر کے پاس گئے ، اور اس سے مدد لے رہے ہیں کہ بناؤ کہ کیا دوا استعال

کریں، کوئی مکان تغیر کرنا ہے تو معمار کے پاس محکے اوران سے کہا کہتم ہماری مدد کروں سے جود نیا کے اندر ہم مختلف کام کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں تنبیداس بات پر فرمار ہے بیں کہ بیداسباب جوتم دنیا میں اختیار کررہے ہواور ان اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں۔

## مشفاديين والياللدنغالي بين

لین ہے ہروت پیش نظر رکھو کہ اصل دینے والا ایک ہی ہے، بیشک پہار
ہوئے ڈاکٹر کے پاس گئے ،اس نے دوا تجویز کی ، دوا آپ نے استعال کی ، بیسب
جائز ہے تہارے لئے ، کیونکہ اللہ تعالی نے بیدنظام ایسا بنایا ہے ، لیکن میہ بھے لوکہ شفاء
دینے والی ذات تہ ڈاکٹر کی ہے ، نہ علیم کی ہے ، شفاء دینے والی ذات ایک ہی ہے ،
ایک ہی دوا ہے ، ایک ہی بیاری ہے ، ایک آ دمی کو شفاء ہو جاتی ہے اور ایک کو خیس ہوتی ، ایک آ دمی کو شفاء ہو جاتی ہے اور ایک کو خیس ہوتی ، ایک آ دمی کو شفاء ہو جاتی ہے اور ایک کو خیس ہوتی ، ایک آ دمی کے لئے کارآ ہم خیس ہوتی ، کیوں نہیں ہوتی ؟ اس واسطے کے دوا بیشک ایک سب ہے ، لیکن اس سبب بین تا خیر پیدا کر ناسوائے اللہ تارک و تعالی کے کسی اور کے لئے مکن نہیں ۔
میس بین تا خیر پیدا کر ناسوائے اللہ تارک و تعالی کے کسی اور کے لئے مکن نہیں ۔
دوا اللہ تعالی سے سوال کرتی ہے

جارے ایک کرم فرما دوست تھے، بزرگ تھے، ساری زندگی ڈاکٹری کے شعبے ہی میں گزری ، آخر میں ان کی عمر ۵ سال ہوگئ تھی ، بزے تجربے کار ڈاکٹر شعبے ہی میں گزری ، آخر میں ان کی عمر ۵ سال ہوگئ تھی ، بزے تجربے کار ڈاکٹر شعبے ، مختلف ہیپتالوں کے نگران بھی رہے ، اور ان کا ذاتی مطب بھی بڑا پُر ججوم ہوا کرتا تھا، ایک مرتبہ دہ فریائے گئے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ بیہ ہے کہ میں کسی کو

دوا دیتا ہوں تو دواانسان کے جسم میں جانے کے بعد کہیں اور رجوع کرتی ہے، کہیں اورے پوچھتی ہے کہ کیا اثر کروں؟ فائدہ ہوجائے یاالٹی پڑ جائے ،اور جو جواب ملتاہے اس کے مطابق کا م کرتی ہے ،اس واسطے ساری زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک ہی الاری ہے، ایک ہی تکلیف ہے، وہی دوا ہے، ایک آ دمی کو دی تھی فائدہ ہو گیا تھا، و ہی دوااس بیاری میں دوسرے آ دی کو دی ، فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ وہی بیاری پہلے آئی تھی ، ایک ہی تخص کو دوا دی تھی فائدہ ہو گیا تھا، چھے مہینے کے بعد وہی تخض ہے، وہی بیاری ہے،وہی تکلیف ہے اور وہی دوا ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا او اللہ تبارک و تعالی اس إیّاكَ نَسْتَعِین كے ذرابعہ بہتلارہے ہیں كہ جن ہے تم ظاہری طور پریدد ما تنگتے بھی ہو دنیا میں ، تو یہ بچھلو کہ اصل میں دینے والے وہی ہیں اوران کی مدد سے تہمارا کا م ہوجائے گا، جب تک ہماری مشیت نہیں ہوگی، جب تک جب تک ہما رائٹکم نہیں ہوگا ، اس دفت تک کوئی دوا ، کوئی علاج ، کوئی سبب تا ثیر پیدائیں کرسکتا ،تو إیّاك نَعْبُدُ وَإِیّاك نَسْتَعِیْن كا ایک پہلویہ ہے كہ زندگی كا كوئی كام کرنے کے لیئے نکلو، یا نمسی مختص ہے کوئی مدد مانگو، یا کوئی سبب اختیار کرونو ہروفت بیش نظر بدر کھو کہ اسباب میں تا ثیر پیدا کرنے والا سوائے اللہ جل جلالہ کے کوئی

# گا مک کون بھیج رہا ہے؟

آپ نے دکان کھول لی ، مال لا کرر کھ دیا ،خود جا کر دکان پر بیٹھ گئے ،لیکن گا مک بھیجنے والا کون ہے؟ تمہارے اندر طافت ہے کہ گا مک کو زبردستی پکڑ کر لے آؤ؟ گا کہ بھیجے والا تو کوئی اور ہی ہے، وہ اپنی مشیت ہے، اپنی حکمت ہے، اپنی قدرت ہے جس کے دل میں ڈال دے گا وہی شخص تمہارے پاس سامان خرید نے آجائے گا، اس کی مشیت ہوگا تو گا کہ آجائے گا، اس کی مشیت ہوگا تو گا کہ آ کرتم ہے مال خرید ہے گا، اور اگر اس کی مشیت نہیں ہوگا، اس کا حکم نہیں ہوگا تو تم دکان کھولے بیٹے رہوگے، کوئی آکر پر بھی نہیں مارے گا۔

ہرکام میں اللہ سے مدد ما تکو

النداجوكام كرو، جوبهى راسته اختيار كرو، مدداى سے مانگوكه يا الله! يمل نے اپنى طرف سے تو اس كاسب اختيار كرليا ہے، اور مير بس بيس جتنى كوشش ہو وہ كوشش كرر باہوں، كيكن اے الله! كوڭ كوشش كار آ مذہبيں ہو سكتى، جب تك آپ كا تعلم نه ہو، آپ كى طرف سے تا ثير نه ہو، اے الله! ميں آپ سے مدد مانگا ہوں، آپ اس كام بيں تا ثير بيدا فرماد يجئے۔

انشاءاللد كهني كارواح

یہ جوہم مسلمانوں کے اندر بحد للدرواج ہے کہ جب کوئی آئندہ کا کام ہونے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ انشاء اللہ ایسا ہوجائے گا، قرآن کریم کی تعلیم ہے: وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْعً إِنِّي فَاعِلْ ذَالِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللَّهُ

(سورة الكهف: ٢٣\_٢٢)

ترجمہ: بھی بیدنہ کہو کہ کل میں میں کام کروں گا، جب تک بیدنہ کہوا گراللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی انشاء اللہ، انشاء اللہ کے معنی ہیں اگر اللہ نے چاہا، بیاس لئے بتایا جارہا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے تو ساری کوشش کرر تھی ہے، کہ کل کو میں فلال کا م کروں

گا، کین وہ کام واقعی ہوتا ہے کہ نہیں یہ تبہارے قبضے میں نہیں ہے، اس واسطے اگر بھی

آ نندہ کے لئے یا کل کے لئے کوئی بات کہوتو انشاء اللہ کہو، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو یہ

ہوگا، بہت ہے ڈاکٹر بھی بغیر انشاء اللہ کے کہ ویتے ہیں کہ یہ دوا ہے، تہمیں اس

ہوگا، بہت بری بات ہے، کہم بھی نہیں فائدہ ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا، اس

چاہیے کہ انشاء اللہ اس دوا ہے تہمیں فائدہ ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا، اس

دوا کے اندر کیار کھا ہے، کہم بھی نہیں، آخر اس دوا کے اندر تا شیر تم نے پیدا کی تھی کہ

فلال بڑی ہوئی میں، یا فلال کیمیکل میں سے تا شیر ہے، تو کیا ہے تم نے پیدا کی تھی ؟ ہر

فلال بڑی ہوئی میں، یا فلال کیمیکل میں سے تا شیر ہے، تو کیا ہے تم نے پیدا کی تھی ؟ ہر

فلال بڑی ہوئی میں، یا فلال کیمیکل میں سے تا شیر ہے، تو کیا ہے تم نے پیدا کی تھی ؟ ہر

قلال بڑی اللہ بی نے پیدا کی ہے، وہی جب چا ہے اس کوروک وے۔

آ گ کوگلز اربنادیا

وہ چاہے تو آگ کو گلزار بنادے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو تھم دیدیا:

یانار کونئی بَرُدًا و سَلامًا عَلی اِبْرَاهِیم (سورہ الانباء: ٢٩)

ترجمہ: اے آگ!تو شعندی ہوجا اور ابراہیم کے لئے سلامتی بن جا۔
آگ کو اللہ نے سلامتی کا سبب بنادیا ، اور باغ بنادیا ، اور آگر جا ہے تو باغ کو
آگ بنا دے ، تو اس واسطے کسی چیز پر بھروسہ نہ کرو، سوائے اللہ جل جلالہ کی تا شیر
کے ، اس کی مشیت کے ، اس کے عظم کے ، کسی اور اور پر بھروسہ نہ کرو، اس کا نام تو کل
ہے کہ آپ اسباب ضرور اختیار کریں لیکن بھروسہ اللہ پر رکھیں ، روز گاری تلاش میں

نگلے ہو، تجارت کے لئے نگلے ہو، اللہ پر ہمروسہ کرو، یا اللہ! میری طرف سے جو

کرنے کا کام تھا، جو کچھ میرے اختیار میں کام تھا وہ میں نے کرلیا، اسباب میں

تا ٹیر بیدا کرنے والے آپ ہیں، ہر معاملہ میں کہوکہ "اِیاْكَ نَعَبُدُ وَ اِیّاكَ نَسَتَعِینُ"

اے اللہ ہم تیری ہی عباوت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو بھی مو تر حقیق مت سمجھو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی کام انجام دینے والا نہ سمجھو، یہ جھوکہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اس لئے یہ تعلیم دی گئی کہ ایس اللہ تعالیٰ ایسے فضل وکرم سے اس حقیقت کو بچھنے کی اور اس کا دھیان رکھنے کی تو نیق عطافر مائے ، آمین بلکہ اس کو ہر آن چیش نظر رکھنے کی اور اس کا دھیان رکھنے کی تو نیق عطافر مائے ، آمین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِيْنَ

مقام خطاب : جامع مسجد ببیت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

وفت خطاب : تبل نماز جمعه

اصلاحی خطیات : جلدنمبر۱۸

الله مَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ مَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى الِ إِبْرِهِيْمَ اللهُ عَلَى الْ إِبْرِهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرِهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرِهِيْمَ وَعَلَى الْ الْمُحَمَّدِ وَعَلَى الْ مُحمَّدِ اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحمَّدِ اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحمَّدِ كَمَا بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ الرهيم كُمَّا بَارَحِيمَ وَعَلَى الْ الرهيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

# سجدہ کسی اور کے لئے جا ئزنہیں

#### تفييرسورة الفاتحه(١٠)

الْت مُدُ لِللهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِانَهُ سِنَاوَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا، مَن يَّهُ بِهِ اللّٰهُ فَلا هَادِي لَهُ، وَاَشْهَدُانَ مَن يَّهُ لِلهُ فَلاهَادِي لَهُ، وَاَشْهَدُانَ مَن يَّهُ لِلهُ فَلاهَادِي لَهُ، وَاَشْهَدُانَ مَيْدَنَا وَنَبِينَا لَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهِ الرّحِيْمِ، اللهِ يَوْمِ الدّيْنِ، إِيّاكَ فَعَبُدُ وَ اللّٰهِ الرّحِيْمِ، اللّٰهِ الرّحِيْمِ، اللّٰهِ الرّحِيْمِ، اللهِ عَلَيْمِ اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمِ اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ الله

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! پچھلے دنوں میرے سفر کی وجہ ہے نانعے

ہوتے رہے، کیکن اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی تشریح کا بیان چل رہا تھا اوراس کی چھی آیت کے اوپر چند بیانات ہوئے تھے، اور آج بھی ای کا تکملہ کرتا ہے، ذہن میں بات کو تازہ کرنے کے لئے پہلے چار آیوں کا ترجمہ بیان کرویتا ہوں کہ' تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ سب پررحم کرنے والا ہے، ہوسزاوجزاء کے دن کا مالک ہے' بی تو اللہ جل شانہ کی صفات کا بیان تھا، آگے ہمیں اور آپ کو یہ کہنے کی تلقین فر مائی گئی ہے کہ ہم اللہ جل جل جل اللہ کو یہ ہمیں کہ ''ایٹ کو نیکٹے ہیں، یہ چوتھی آیت تھی جس پر میں نے تقریبا کرتے ہیں اور آپ کو یہ کو تھی آئے ہیں، یہ چوتھی آیت تھی جس پر میں نے تقریبا کے کہنے ہیں، یہ چوتھی آیت تھی جس پر میں نے تقریبا کی بہلوؤں کا ذکر کیا تھا کہ اس سے کیا کیا سبتی طبح ہیں، اور ہماری عملی زندگی کے لئے اس سے کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اس کا آئ

#### د وسرے جملے میں عقیدہ تو حید

"إِنَّاكَ نَعُبُدُ وَ إِبَّاكَ مَسْنَعِينَ" مِن و جَعلے بِن ، ایک جملہ ہے"إِبَّاكَ مَعُبُدُ"

کرا ہے اللہ! ہم آپ ہی کی عبارت کرتے ہیں ، کسی اور کی نہیں کرتے ، اور دوسرا" وَ
إِبَّالَا مَسْتَعِینَ " کرہم آپ ہی ہے مدد ما نگتے ہیں ، کسی اور ہے نہیں ، جہال تک پہلے

اِبِّالاَ مَسْتَعِینَ " کرہم آپ ہی ہے مدد ما نگتے ہیں ، کسی اور ہے نہیں ، جہال تک پہلے

جد کا تعلق ہے "اِبِّالاَ مَعْبُدُ" بی عقیدہ تو حید کالازی تقاضہ ہے ، جب آپ نے بیکلمہ

بڑھ لیا انہ مدان اللہ اللہ اللہ یعنی کا تنات میں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، تو پھر
عبادت بھی صرف اللہ ہی کی ہوگی ، اللہ کے سواکسی کی نہیں ہوگی ، اس لئے صرف اتنا

ہی نہیں کہ عبادت اللہ کے سواکسی اور کی جائز نہیں ، شرک ہے ، بلکہ وہ سارے اعمال جن میں عبادت کا کوئی پہلو ہوتا ہے ، یا عبادت کا کوئی طریقہ ہوتا ہے ، یا عبادت کے مشابہ کوئی کام ہوتا ہے ، وہ بھی اللہ کے سواکسی اور کے لئے جائز نہیں -

سجدہ کسی اور کے لئے جا ئزنہیں

مثلاً سجدہ کرنا ، بیرعبادت کا ایک طریقہ ہے تو اللہ کے سواکسی اور کے لئے سجدہ کرنا جا ئزنہیں ، خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہزرگ سجدہ کرنا جا ئزنہیں ، خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہزرگ ہو، کتنا ہی ہؤا ہزرگ ہو، اللہ ہو، اس کے آگے جدہ نہیں ہوسکتا ، سجدہ صرف اللہ کے لئے ہے ، پیشانی صرف اللہ کے آگے جدہ نہیں ہوسکتا ، سجدہ صرف اللہ کے ایک جھے گی ، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھے گی ۔

سجده تعظیمی کی بھی ا جازت نہیں

ہاں آیک وقت میں بحدہ صرف عبادت کی علامت نہیں تھی ، بلکہ بعض اوقات سیدہ تغظیم کے لئے بھی کیا جاتا تھا، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فر مایا تو فرشتوں کو تھم دیا کہ ان کے آھے بحدہ کرو، تو سے سعدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا، جو بعض امتوں میں جائز رہا، نیکن امت محمد ریا علیہ الصلوٰ ق والسلام میں آپ نے واضح لفظوں میں فرمادیا کہ اب تعظیم کے ایم سے محمد ریا جائز نہیں، کوئی کتابو ابز رگ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کامقرب بندہ ہو، اس کے آھے بحدہ جائز نہیں۔

# قبروں پرسجدہ کرنا شرک ہے

البذا ہارے علاقوں میں جوطریقہ جلا ہواہ کہ بسا اوقات لوگ قبروں کے اسے سجدہ کرتے ہیں، تو قبروں کو سجدہ کرنے کا عمل ''ایاک نعبہ'' والی آیت کے بالکل خلاف اور منافی ہے، اللہ بچائے شرک کے قریب پنچانے والی چیز ہے کہ کی کو سجدہ کیا جائے، دیکھو! ہمارے یہاں اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، وہاں پرلوگ جا کر سجدہ کررہے ہیں، ایک مرتبہ ہیں ایک ایسے مزار کے پاس تھا تو دیکھا کہ لوگ سجدے کررہے ہیں، بجھے دیکھ کرکیکی طاری ہوگئی کہ اللہ کے سواایک مسلمان کی اور کے آئے سجدہ کررہے ہیں، نے ان سے کہا کہ آپ صاحب مزار کو بجدہ کررہے ہوں، اللہ کے سواکی اور کے آئے سجدہ کرنا شرک ہے، تو وہ کہنے گئے کہ ہم تو اللہ تک انہی ایک اللہ کے سواکی اور کے آئے سجدہ کرنا شرک ہے، تو وہ کہنے گئے کہ ہم تو اللہ تک انہی مشرکیوں کے وربعہ بی بی سال واسطان کے آئے ہوں کا عقیدہ تھی اس واسطان کے آئے ہوں کا عقیدہ تھیا

یہ بعینہ وہ بات ہے جومشر کین مکہ کہا کرتے تھے، مکہ کےمشر کین کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فر مایا ہے کہ جب وہ بتوں کے آگے بجدہ کرتے تھے تو ان سے یو جیما جاتا تھا کہتم ہے کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ:

مَا تَعْبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفًا ﴿ رَحُورَة الزمر: ٣)

یعنی ہم ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں تا کہ بہ ہمیں اللہ کے نزدیک کردیں، وہی بات آج مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، اللہ بچائے ، اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کواس سے محفوظ رکھے، آمین ۔ یہ پیٹانی اللہ نے صرف اینے لئے بنائی ہے، یہ سی اور کے آگے بیک نہیں سکتی ، بیاللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے آگے جھکے گی ، کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی۔

طواف کی عبادت

ای طرح بعض اور عبادت کے طریقے ہیں ، مثلاً طواف ہے ، بیسوائے اللہ جل جل جلالہ کے گھر کے کسی اور جگہ کا طواف جائز نہیں ، یہاں تک کہ دوضتہ اقدی کا طواف ہوائی ہیں ، یہاں تک کہ دوضتہ اقدی کا طواف ہو گئی جائز نہیں ، اللہ کے گھر کے طواف کا اللہ نے تھم دیا ہے ، کسی مقبرہ پر کسی مزار پر طواف اور کسی بھی چیز کا طواف جائز نہیں ، طواف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے ، اللہ کے سواغیر اللہ کی عبادت جائز نہیں۔ اللہ کے سما منے جھکٹا جائز نہیں

پھر بعض چیزوں میں شریعت نے اتن احتیاط ہے کام لیا ہے کہ بعض چیزیں جو براہ راست عبادت تو نہیں ہیں لیکن عبادت کے مشابہ بن جاتی ہیں ، ان ہے بھی منع کیا ہے ، مثلاً کسی انسان کے آھے جھکنا کہ رکوع کے قریب بھنے جائے ، بیٹنے جائے کی فاطر اتنا بعض نوگ کسی بزرگ کی تعظیم کرنے کے لئے بیا ان کے ہاتھ چوسنے کی فاطر اتنا جھک جائے ہیں کہ وہ رکوع کے قریب ہوجاتے ہیں ، بیٹسی جائز نہیں ، اس لئے اتنا نہ جھکو کہ غیر اللہ لیے کہ یہ مشابہت بیدا ہور ہی ہے غیر اللہ کی عبادت کی ، اس لئے اتنا نہ جھکو کہ غیر اللہ کے سائے رکوع کے قریب بھنچ جاؤ۔

دوسروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا

ایک حدیث میں رسول کر میم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که کوئی ایسا

طریقہ جس میں ایک آ دی خودتو بیٹھا ہوا ہو، اور دوسرے لوگ اس کے آ گے ہاتھ با ندھے ہوئے کھڑے ہوں، اس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بیہ قیصر و کسر کی اور دونسرے بادشا ہوں کی رہم تھی کہ جب وہ کری پر بیٹھتے تھے تو وہ خود تو بیٹھے ہوتے تھے ادرلوگ ان کے سامنے صف باندھے ہوئے کھڑے ہوتے تھے، اوراگر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو وہ عبادت کے اور زیادہ قریب بہنچ گئے ، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے،ان میں بڑی احتیاط جائے، ٹھیک ہے اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم بہت اچھی بات ہے، جواللہ کے ولی ہیں، جواللہ کے نیک بندے اور بزرگ ہیں، ان کی تعظیم بہت اچھی بات ہے، لیکن تعظیم تعظیم کی حد تک ہو، آ سے عبادت جیسی نہ بن جائے ، ایبا کوئی کام نہ کریں جس سے عبادت کا شائبہ پیدا ہو، اس كالحاظ ركمين كي ضرورت ب،اس كة قرماياك "اياك نعبد" اسالله! بم آب بی کی عبادت کرتے ہیں ،کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ، اور یہی تو وہ سجدہ ہے کہ مسلمان کی پییٹانی جب اللہ جل جلالہ کے آھے تکتی ہے تو پھر میہ دنیا کی کسی چیز کے آ گے نہیں تک سمتی۔

ہزار سجدوں ہے دیتا ہے آ دمی کو نجنات

لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے کہ کیسے نماز پڑھوں، اور کیسے سجدہ کروں، اس لئے اقبال کہتے ہیں :

> وہ ایک سجدہ جے تو گراں سمجھتا ہے ہزار مجدوں ہے دیتا ہے آ دمی کونجات

جب اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا عادی ہوگیا، تو پھر اس کو کہیں اور سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور جواللہ کے آگے بیٹانی نہ شکیے، اللہ کے آگے سجدہ نہ کرے، اس کو پہنیں کہاں کہاں سجدے کرنے پڑتے ہیں، کس کس کے آگے ہاتھ کے بھیلا نا پڑتا ہے، کس کس کے آگے خود کو ذکیل کرنا پڑتا ہے، بیتو وہ مجدہ ہے کہ ہزار سجدوں سے نجات و رے کرایک ہی خالق اور مالک کی کی طرف انسان کو پہنچا تا ہے، اس مجدول سے نہات و رے کرایک ہی خالق اور مالک کی کی طرف انسان کو پہنچا تا ہے، اس مجدول سے نیا ہے کہ خود کو درت ہے۔

# ہم توضیح وشام دوسروں سے مدد ما سکتے ہیں

دوسراجملهاس آیت کریمه میں ہے "وایساك نسته عین "اےاللہ! ہم آپ
ہیں ہے مدد ما نگتے ہیں، لین آپ کے سواکس ہے مدنہیں ما نگتے ، یہاں سوال بہ بیدا
ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے دنیا کے کاموں میں پیتہیں کن کن لوگوں ہے مدد ما نگتے ہیں،
بیار ہو گئے وڈاکٹر ہے مدد ما نگتے ہیں کہ بھائی ہماراعلاج کردو، بروزگار ہو گئے تو
کی ہے مدد ما نگتے ہیں کہ جھے فلال چیز خریدنی ہے، میری مدد کرو،
کے اندر انسانوں ہے مدد ما نگتے ہیں کہ جھے فلال چیز خریدنی ہے، میری مدد کرو،
جھے راستہ بتا دوکہ کہاں جاؤں؟ وغیرہ وغیرہ .... تو دل میں خیال بیہ ہوسکتا ہے کہ ہم اللہ تعالی ہے ہوسکتا ہے کہ ہم اللہ تعالی ہے ہوسکتا ہے کہ ہم ہم تھے مدد ما نگتے ہیں، پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم اللہ تعالی ہے وفت تماز میں کھڑ ہے ہو کہ رہے ایساك نستعین اے اللہ!

# د وسروں سے مدد ما تنگنے کی حقیقت

خوب بجھ لیجے کہ یہاں جوفر مایا جارہا ہے 'واب الا نست عین '' یہا یک بہت عظیم حقیقت کا دھیان پیدا کرنے کے لئے فر مایا جارہا ہے، وہ یہ کہ اصل میں حقیق مددای ہے ما گل جاستی ہے جو مدد کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہو، اس کے اختیار میں اوراس کی قدرت میں ہو کہ وہ دوسرے کی مدد کرے، وہ مددیہاں پرمراد ہے، ہم جو دنیا میں مدد ما گئے رہتے ہیں مثلاً بیار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو درحقیقت یہا کیسب کا اختیار کرتا ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے خود تھم ویا ہے کہ ورحقیقت یہاں ہو تا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود تھم ویا ہے کہ بیار ہو جا و تو علاج کرو، لیکن ہے اعتقاد ہرآن اور ہر لمحدول میں ہونا چا ہے کہ جاتو رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور اس لئے جارہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ علاج کرو، لیکن شفا دینا اس کا کام نہیں، شفا دینا اس کے اختیار ہیں فرمایا ہے کہ علاج کرو، لیکن شفا دینا اس کے اختیار ہیں نہیں، اس کی قدرت میں نہیں، ہم اس سے جاکراس معنی میں مدد ما تگ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کواکی سب بنادیا ہے۔

کیا شفاء دینا ڈ اکٹر کے اختیار میں ہے؟

سوال بیہ بیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس بیطا قت کہاں ہے آگئی کہ وہ آپ
کوشفا ور ہے؟ ڈاکٹر کے پاس بیلم کہاں ہے آیا کہ جس سے وہ بیہ پچانے کہ آپ کو
کیا بیاری ہے؟ اس بیاری کا کیا علاج ہے؟ علم بھی تو اس کواللہ تعالیٰ بی نے عطا کیا
ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطانہیں ہوتا تو کسی ڈاکٹر کی مجال نہیں تھی کہ وہ کسی
بیاری کو بہچان سکتا، اور اسکا علاج کرسکتا، اور جودوااس نے تجویز کی کہ بیددوا کھا لوء

اس ہے تہمیں آرام ملے گا، تو اس دوامیں تا شیر کس نے پیدا کی ہے؟ کیا ڈاکٹر نے
پیدا کر دی تھی؟ وہ تا ثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ لاہذا جب کسی ظاہری سب کواختیار
کروتو اس وقت دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہونی چا ہے کہ اس چیز کے اندر بذات
خود کوئی تا ثیر نہیں ہے ، نہ طافت ہے اور نہ بی کوئی قوت ہے کہ میری مدو کر سکے ، تمام
تر تا ثیر، طافت اور قوت اللہ جل جلالہ کی ہے ، میں ڈاکٹر کے پاس بھی جا وال گا ، دوا
تجسی کھا وال گا ، لیکن مدد اللہ سے ما تگوں گا کہ اے اللہ! آپ اس میں تا ثیر عطا
فرماد ہے ہے۔

#### مدداللہ ہی ہے ماتگو

بہر حال! جو بھی سبب ہم اس دنیا میں اختیار کرتے ہیں، اس میں صرف
سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، حقیقی مدوسوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ماتی جاسکتی،
تو سعبیہ بید کی جارہی ہے کہ تم اسباب تو اختیا رکر ولیکن ساتھ میں بیضور کر لیا کرو کہ بیہ
اسباب چھ بھی نہیں ہیں، جب تک کہ ان اسباب کو پیدا کرنے والاجس کے ہاتھ
میں قدرت اور طاقت ہے وہ تا ثیر پیدا نہ کروے، اس وقت تک تا ثیر پیدا نہیں
ہوگی، لہٰذا مدوای ہے ماتی دوالولیکن مدوای سے ماتکو کہ یا اللہ! اپنی رحمت سے اس
کے اعدرتا ثیر پیدا فرماد ہے ، یا اللہ! با ہر لکل تو رہا ہوں روز گار کی تلاش میں، یا اللہ!
آپ اپنی رحمت سے نافع روز گار عطافر ماد ہے ، یا اللہ! میں تجارت کے لئے دکان
کھول کرتو بیشا ہوں، لیکن اس میں گا کہ جھیجنا اور اس میں نفع دینا ہے آپ کی قدرت
میں ہے، لہٰذا آپ بی عطافر ماد ہے۔

## حقیقی مؤثر اللہ ہی ہے

لہذا بیساری مددیں جو بظاہر دنیا میں ہم ما نگ رہے ہیں، بیکش اسباب
ہیں، کیکن حقیقی مددسوائے اللہ کے کسی اور نے نہیں مانگی جاسکتی، بھی بیدا عتقاد نہ کرنا
کہ اس دوا میں تا ثیر ہے، اس سبب میں تا ثیر ہے، تا ثیر اللہ ہی کی وی ہوئی ہے،
جب تک اللہ تبارک و تعالی عطانہیں فرما کیں گے اس وقت تک بھی تا ثیر پیدانہیں
ہوگ، زمانہ جا بلیت میں بی عقید ہے تھیلے ہوئے تھے کہ فلاں چیز میں بذات خود بید
تا ثیر ہے، مثلاً فلاں ستارہ نکل آئے گا تو بارش ہوگی، تو ان کے یہاں بیدا یک عقیدہ
تھا کہ فلاں ستارہ جس وقت نکلے گا تو بارش ہوگی، اور بارش براہ راست اس ستارہ
سے وابستہ ہے، وہ ستارہ بارش بھیجتا ہے۔

# بارش دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں

ایک مرتبہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیبہ کے موقع برصیح کے وقت تماز فجر کے بعد و یکھا کہ بلکی بارش ہور بی تھی ،آپ نے نماز کے بعد صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج اس بارش میں ہم انسانوں کے ،و فریق ہو گئے ہیں، یعنی ایک فریق وہ ہے جو بیہ کہتا ہے کہ ہمیں سے بارش اس ستار سے فریاتی ہو گئے ہیں، یعنی ایک فریق وہ ہے جو بیہ کہتا ہے کہ ہمیں سے بارش اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے عطا فریاتی ،تو بارش سے دونوں فائدہ اٹھار ہے ہیں، لیکن پہلافریق اس بارش کے نتیجے فرمائی، تو بارش سے دونوں فائدہ اٹھار ہے ہیں، لیکن پہلافریق اس بارش کے نتیجے میں کفر میں جارہا ہے، شرک میں جارہا ہے، کیونکہ وہ کہدرہ ہے کہ سے بارش مجھے فلاں متارہ نے دی ہے، اور دومرا فریق اللہ تعالی کی قدرت پر اور رحمت پر ایمان

لارہاہے، لہذا اس بارش کے نتیج میں اس کے نامہ انکال میں نیکیوں کا اضافہ ہورہاہے، بہر حال جو کوئی بھی واقعہ پیش آئے تو مانگو اللہ سے کہ یا اللہ! آپ عطافر مانے والے ہیں، بے شک ظاہری اسباب اختیار کرلو، نیکن دینے والاسوائے اللہ کے کوئی نہیں، ظاہری اسباب کواختیار کرو۔

# ظاہری اسباب بھی صرف زندوں ہے

ای بیل یہ پہلوبھی آتا ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں بیزندوں سے تواختیار
کیے جائے ہیں، آدمی بیار ہے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اس سے مدد لی، اور سبب
اختیار کرلیا، لیکن جو دنیا ہے جا چکے، فرض کر و کوئی ڈاکٹر مرگیا، وہ برا ماہر و حاز ق
طبیب تھا، اور ہزار وں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، جب دنیا ہے چلا گیا تواب
آپ اس سے مدد ماگو، اس سے کہوں ڈاکٹر صاحب میری بیاری کے لئے مدد
کر دہیجئے، تو یہ ہونیس سکنا، اس واسطے کے وہ دنیا سے جاچکا، جب دنیا میں تھا تو اللہ
توالی نے اس کوسب بنایا تھا، اور اس سے آپ اس معنی میں مدد ما تگ سکتے تھے کہ
ایک ظاہری سب ہے، اگر چہتا تیراللہ کی طرف سے ہے، لیکن و نیا سے اٹھ جانے
کے بعد، و نیا سے چلے جانے کے بعد پھر اس کا کوئی کردار دنیا میں باتی نہیں رہا، اس

# دنیا سے چلے جانے والے بزرگوں سے مدو

یمی حال اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء اللہ اور بزرگوں کا کہ جب تک وہ زندہ ہیں تو آپ جا کران ہے دعا کروا سکتے ہو کہ ہمارے لئے دعا کرد پیجئے کہ اللہ

ہمیں فلاں بیاری ہے نجات دیدے، اللہ ہمیں قرض ہے نجات دیدے، اگر وہ زندہ ہیں تو ان ہے دعا کی درخواست کرنا نھیک ہے، کیکن جب دنیا ہے جا تھے تو اب دنیا ہے جانے کے بعدان ہے ما نگنا کہ مجھے اولا دریدو،میرے قرضے اتر نے کا انتظام کر دو،میری فلاں بیاری دور کردو، دنیا ہے جانے کے بعدیہ ظاہری سب کے طور پر بھی اب ممکن نہیں رہا،لہذا جولوگ جا کر قبر دل پر اور مزار وں پر ما تنگتے ہیں كماے داتا! مجھے اولا دریدے، اے داتا! مجھے روز گار دیدے، پیسب اللہ بچائے شرك كاشعبه هيه اور"إيَّاكَ مَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينٌ" كَ بِالْكُلْ ظَافَ هِي وَ بزرگانِ دین جب تک زندہ ہیں ،ان ہے آپ دعا کروالو، ان سے ہدایت حاصل سر اور راہنمائی لے لوہ کین جب وہ و نیا ہے جا چکے تو اب ان کو پکار نا ، مثلاً اے شخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه مجھے شفاء ديدو، مجھے اولا دديدو، مجھے روز گار ديدو، تو بيه ابنبيں ہوسکتا، جب تک وہ حيات تھے تو ان کی خدمت ميں جا کر دعا کی ورخواست کر کتے تھے، وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی تھے، اللہ نتحالی نے انہیں بڑا متخاب الدعوارت بنایا تھا،ان ہے دعا ما سکنے کی درخواست کر سکتے تھے،لیکن جب و نیا ہے جلے گئے تو اب ظاہری سب کے طور پر بھی ان سے مانگنا تو حید کے عقید ہے | کےخلاف ہے۔

## صرف الله ہے مانگو

اب ما نگنا ہے تو اللہ ہے ما نگو کہ یا اللہ! مجھے اپنی رحمت سے عطافر ما و بیجئے ، اربے بھائی! جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دردازہ کھولا ہوا ہے اور کہہ رکھا ہے کہ میرے بندے جب میرے بارے میں پوچیس تو ان ہے کہددو میں ان کے قریب علی ہوں، اور جب پکار نے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار مثنا ہوں اور قبول کرتا ہوں، جب اتنا اعلان کررکھا ہے تو کہیں اور جاکر مانگنے کی آخر ضرورت بی کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ دوسرے کے پاس جائے اور مانگے ؟ اللہ بی ہے ماگو، اللہ ای ہے سوال کرو، اس ہے بی ماگو، اللہ ای سوال کرو، اس ہے بی ماگو، اللہ ایم آپ بی کی عبادت کرتے ہیں اور ہیں "بیان نفید و بیان نے بین، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے اور اپنی رحمت سے اس آپ بی می عبادت کرتے ہیں اور آپ بی سے مدو ما تھے ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے اور اپنی رحمت سے اس آپ بی می عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے اور اپنی رحمت سے اس آپ بی می عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے اور اپنی رحمت سے اس آپ بی سے مدو ما تھے ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے اور اپنی رحمت سے اس آپ بی سے مدو ما تھے ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے اور اپنی رحمت سے اس آپ بی سے مدو ما تھے ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے اور اپنی رحمت سے اس آپ بی سے مدو ما تھے ہیں، اللہ تعالی اپنی مطافر مائے۔ آبین



144

مقام خطاب : جامع مسجد ببیت المکرّم

مخلشن اقبال كراجى

وفت خطاب : قبل نماز جعه

اصلاحی خطبات : جلدنبر۱۸

اللهم صلّ على مُحَمَّد وَعلى ال مُحَمَّد مَّ على اللهم صَحَمَّد مَّ على الراهِيمَ وَعلى الراهِيمَ وَعلى الراهِيمَ وَعلى الراهِيمَ وَعلى الراهِيمَ وَعلى الراهِيمَ النَّهُمَّة مَا وَلَى حَمِيدٌ مَّحِيدٌ مَّحِيدٌ مَحِيدٌ مَحِيدٌ اللهم مَحَمَّد اللهم مَحَمَّد وَعلى الرامح على المحمَّد اللهم مَحمَّد اللهم مَحمَّد اللهم الرامح على الراهج مَا وعلى الرامح مَا الرامح مَا الرامح مَا الرامح مَا الرامح مَا الرامح مَا اللهم مَحمَّد اللهم المراحمة مَحمِدُ اللهم المراحمة مَحمِدُ اللهم المراحمة اللهم المراحمة مَحمِدُ اللهم المراحمة اللهم المراحمة المراحمة اللهم المراحمة المراحمة

#### يسمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ا پنی کوشش بوری کرو

#### تفسيرسورة الفاتحه(١١)

الْحَهُدُيلِهِ وَنَعُومُنُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اعْمَالِتَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُتُسْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَمَنْ يُتُسْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَمَنْ يَهْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَاسُهُدُانَ لَاهُ اللهُ اللهُ وَحَلَّهُ لِاللهِ اللهُ وَحَلَّهُ لاَ اللهُ وَحَلَّهُ لاَ اللهُ وَمَلَّهُ وَرَسُولُهُ مَلَى اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَمَلَى اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَمَارَك وَسَلَم تَسْلِيمًا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَآصُحَابِهِ وَبَارَك وَسَلَّم تَسْلِيمًا اللهُ يَعْالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَآصُحَابِهِ وَبَارَك وَسَلَّم تَسْلِيمًا اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَك وَسَلَّم تَسْلِيمًا اللهُ يَعْالَى الرَّعِيمِ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَك وَسَلَّم تَسْلِيمًا الرَّعِيمِ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَك وَسَلَّم تَسْلِيمًا الرَّعِيمِ اللهُ اللهُ

بزرگانِ محترم و براورانِ عزیز! پچھلے دنوں میرے مختلف سفر کی وجہ ہے

بہت نانے ہوتے رہے لیکن اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا بیان جل رہا تھا۔ سورۃ الفاتحہ کا بیان جل رہا تھا۔ سورۃ الفاتحہ کی کل سات آ بیتی ہیں اور جارآ بیوں کا بیان پچھلے جمعوں میں ہو چکا ہے، ان میں جو باتیں عرض کی گئیں اللہ تعالی ان پرہم سب کومل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین ۔

پانچوین آیت م ایمدن المقیراط المُستَقیم آج اس کاتھوڑ اسابیان کرتا ہاں سے پہلی آیت تھی ایگاف نیکٹیڈ وَایگاف نیستَعین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کویہ کہنا سمایا کدا ہے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ، اور عبادت کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے جب تک کدآپ کی تو فیق ند ہوا ہا اللہ ہم آپ ہی کی مدد ما تکتے ہیں وَایّا کَا نَسْتَعِینُ اب سوال ہے ہے کداللہ تبارک و تعالی ہے مدد کیا ما تکے جا گئی آیت میں سکھلا ویا گیا دعا ہے ما تکو کہ اِللہ تبارک و تعالی ہے مدد اللہ! ہمیں سید سے دائے کی ہدایت عطافر ما دیجے یہ چھوٹا سا جملہ جس میں صرف اللہ! ہمیں سید سے دائے کی ہدایت عطافر ما دیجے یہ چھوٹا سا جملہ جس میں صرف تین نفظ ہیں اِللہ! المِسْرَاطَ المُسْتَقِیمَ کی ن یہ ایک و تیا اور آخرت کے سارے سیلے طل ہو و تیا اور آخرت کے سارے سیلے طل ہو و تیا اور آخرت کے سارے سیلے طل ہو جا کمیں یا اللہ ہمیں صراط متنقیم کی ہدایت عطافر ما ، صراط متنقیم لیتی سیدھا داستہ ۔

اسيدهاراسته کيا ہے؟

سیدهاراسته کیا ہوتا ہے سیدهاراسته وہ ہے جس میں ایکے بیجی نہ ہوں ،موژ تو ژ نہ ہوں ،اور آ دمی سیدها چلا جائے اور جا کر منزل تک پہنچ جائے ، اس کو کہتے ہیں صراط متقیم سیدهی راہ ،کوئی موژنہیں ،کوئی جھول نہیں ،کوئی ایکے بیج نہیں ،سیدها چلا جا

ر باہے جا کرمنزل تک پہنچے گیا صراطمتنقیم کی ہمیں ہر چیز میں ضرورت ہے دنیا کے کا موں میں بھی اور آخرت کے کا موں میں بھی ، دنیا اور آخرت کا کوئی کا م ایسانہیں ہے جس میں صراط منتقیم کی انسان کوضرورت نہ ہوآ خرت کے لیے وہ راستہ جا ہیے جوہمیں سیدھا جنت تک بہجائے کیوں کہ آخرت کی منزل اللہ جل جلالہ کی رضاہے، اوراللہ جل جلالہ کی رضا کا مظہر ہے جنت ، ایبا سیدھا راستہ جوانسان کو جنت تک یبچادے، دنیا کے کا موں میں بھی ہر کا م میں انسان کوسیدھا راستہ یعنی صحیح طریقہ کی ضرورت ہے آ ب اگر فرض کر در وزی کمانے کے لئے گھر سے نکلوتو اس کے لیے بھی میدها راسته جاہیے کہ کوئی ایبا راستہ ہو جوسیدها اس روز گارتک پہنچا و ہے ، آپ ملازمت کرنے کے لیے جارہے ہوں، یا تجارت کرنے کے لئے جارہے ہوں، یا كاشت كارى كرنے كے لئے جارہے ہوں ،كوئى بھى روز گار كاطريقة اختيار كيا ہو، ہرکام میں ضردرت ہے کہ آ دی ایبا راستہ اختیار کرے جوسیدھا اس کومنزل تک پہنچائے اور دنیا کے ہر کام کو دیکھ لو کہ اس میں سیح طریقتہ اختیار کرنا ہے انسان کی ضرورت ہے، بیچ طریقہ ہے کھائے بیئے ،لوگوں ہے معاملات کرے تو سیدھے رائے کے معاملات کرے، گھر والوں کے ساتھ معاشرت اختیار کریے توضیح رائے ہے کر ہے،غرض کوئی چیز الیی نہیں ہے جس میں سیدھا راستہ مطلوب منہ ہو،اگر ہر چیز میں سیدھاراستدمل جائے تو د نیااور آخرت کے سارے مسائل حل ہوجا کیں۔ لفظ راستہ لانے کی وجہ

یہاں پر بیہ بات بھی قابل غور ہے کہ قر آن کریم نے لفظ''ماستہ''استعال کیا

یعنی اے اللہ صحیح راہتے کی ہدایت دے دیجئے ،کیکن پنہیں بتایا کہ دہ راستہ کہال لے جانے والا ہے؟ راستہ کی منزل کیا ہے؟ راستہ تو در حقیقت ایک واسطہ ہوتا ہے اصل مقصو درائے پرچل کر کوئی منزل حاصل کرنا ہوتا ہے، تو قرآن نے بیٹییں کہا کہ کہاں کاراستہ، جنت کاراستہ، دنیا کے اندرخوشحالی کاراستہ، راحت وآرام کاراستہ، ان میں کسی چیز کی تعین نہیں کی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ یا الله ہر چیز میں ہرکام میں جائے وہ دنیا کا کام ہو، یا آخرت کا کام ہوا ہے اللہ ہمیں سیدها راسته دے دیجئے ،سیدها راسته بچها دیجئے ،اور ہمیں سید ھے راہتے پر گامزن کر دیجئے ،تو بیدد عااتی جامع دعاہے کہاس میں دنیا اور آخرت کے سارے مقاصد سمٹ کر آ گئے ہیں اس لیتے کہا گیا کہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحداور سورۃ فاتحه كاخلاصه ببياهدنا الصراط المستقيع ساداقرآ ل تشريح ببصراطمنتقيم كى ، بیصراطمتنقیم کیاہے؟ سیدھاراستہ کیاہے؟ عقا کدمیں سیدھاراستہ کیاہے؟ عباوات میں سیدھارات کیا ہے؟ معاشرت میں کیا ہے؟ معاملات میں کیا ہے؟ اخلاق میں کیا ہے؟ وہ ساری تفصیلات قرآن کریم نے صراط متنقیم میں بیان فرمائی ہیں تو يورية رآن كاخلاصه ب اهدنا الصراط المستقيم

# ابدایت کی دوشمیس

پھر دوسری بات بیہاں پر قابل ذکریہ ہے کہ ہدایت کے معنی ہوتے ہیں راستہ دکھا نا اور ہدایت کی دونتمیں ہوتی ہیں ایک بیر کہ آ دمی نے زیان سے بتا دے کہ دیکھو بھئی!سیدھاراستہ بیہ ہے مثلاً کسی کو جانا ہے کسی منزل تک،اب ایک طریقہ سے کہ اس کوراستہ بتانے والا سے بتائے کہ یہاں ہے مجدسے نکلنا، پھروائیں ہاتھ مڑ جانا، پھر بائیں ہاتھ مڑ جانا، پھر فلال سڑک ملے گی اس میں چلے جانا، یہاں تک کرتم اپنی منزل تک پہنی جا دیا ہے، اب یہ چلنے والے کا کام ہے کہ جوراستہ بتا دیا گیا ہے، اس پر چلنا ہوا چلا جائے، وائیں مڑے، پھر بائیں مڑے، اور جو جوسڑکول کے نام لئے ہیں، ان سے گزرتا ہوا اپنی منزل تک پہنی جائے، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ ووسرا طریقہ ہے۔ کہ جب راستہ پوچھنے والے نے کہا کہ بھائی مجھے صدر کا راستہ بتا وکس طرح جانا ہے؟ تو وہ بتائے والا اس کا ہاتھ پکڑے اور کے کہ چلومیرے ساتھ چلو، اور ساتھ لئے کر چلے، اس کو بتایا کہ تھائی دیکھو سے کہ کرکے اگر دیا کہ بھائی دیکھو سے جہاری منزل سے ہوا کہ اور کے کہ چلومیرے ساتھ چلا اور دہاں لے جاکر کھڑ اگر دیا کہ بھائی دیکھو سے جہاری منزل سے ہوا یہ کی ورسری تنم ہے۔ ورسری تنم ہے۔

ر پهلی بدایت عام ، دوسری خاص

اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی پہلی تم توساری انسانیت کے لیے کھول دی
ہے، قرآن کے ذریعہ راستہ بنادیا کہ دیکھو ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ تم اللہ پرایمان
لاؤ، اللہ کی تو حید پرایمان لاؤ، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پرایمان
لاؤ، اور آخرت پرایمان لاؤ، اور جو یکھ فرائض و داجبات تم پرعا کہ کیے ہیں، ان کو
اداکرو، جو ترام اور نا جائز کام ہیں، ان سے بچو، اور بیہ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے
سارے انسانوں کے لیے جا ہے مسلمان ہوں، یا کا فرہوں یا کیسے بھی ہوں، سب کو
یہ ہدایت قرآن کے ذریعہ دی ہے اور نبی کریم سرور دوعالم صلی سے علیہ وسلم کی

تعلیمات کے ذریعے، جو شخص راستہ سکھنا جا ہے اور سمھنا جا ہے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے۔ ہوا ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کیا ہوا ہے۔ یہ ہدایت کی شم ہرا یک کو دے رکھی ہے لیکن یہاں جو دعا کی گئی ہے اس جگہ وہ پہلی قشم کی ہدایت مراد ہے اے اللہ ہمیں ہاتھ کی گڑ کر صراط مستقیم پر لیے چلئے ، آپ نے بتا تو دیا کہ صراط مستقیم پر چئنا آپ کی تو نیق کے بغیر ممکن نہیں ہے اے اللہ آپ ایٹ فضل و کرم سراط مستقیم پر چئنا آپ کی تو نیق کے بغیر ممکن نہیں ہے اے اللہ آپ ایٹ فضل و کرم سے ہمیں ہاتھ کی ٹرکر لے چلئے اور لے جا کر ہمیں صراط مستقیم پر گڑ اکر دیجئے ، یہ معنی سے ہمیں ہاتھ کی ٹرکر لے چلئے اور لے جا کر ہمیں صراط مستقیم پر گڑ اکر دیجئے ، یہ معنی میں احد نا الصواط المستقیم ہے جمیں صراط مستقیم پر لے جا کر کھڑ اکر دیجئے ، اور یہ یہ یہ اللہ علیہ وسلم نے اس کو شخلف انداز سے یہ وہ دعا ہے کہ خود نبی کر بم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شخلف انداز سے مانگا ہے۔

#### ایک اور جامع دعا

(ترجہ) اے اللہ آپ ہمارے سارے وجود ہماری پیشانیاں ہمارے اعضاء وجوارح ہمارے دل سب آپ کے قبضے میں ہیں ہم ان میں سے سی چیز کے مالک نہیں ہیں مالک آپ ہی ہیں ، ہمارے ہاتھوں کے بھی مالک آپ ، ہماری پیشانیوں کے بھی مالک آپ ، ہمارے پاؤں کے مالک بھی آپ ، ہمارے دلوں کے مالک ہمی آپ ، ہمارے دلوں کے مالک ہمی آپ ، ہب ہجھ آپ کے قبضہ بھی آپ ، ہب ہجھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے ، جب سب پچھ آپ کے قبضہ قدرت اور آپ کی ملکیت میں ہے تو آپ ہی ہمارے کا رساز بن جائے اور آپ ہی ہمیں سید ھے رائے پر لاکر کھڑا کر دیجئے ۔ تو یہ جو دعا بتائی ہے قر آن کر یم نے ، مراط مستقیم دکھانے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہم نے پوری طرح دکھاوی موسی کا فر ، فاس ، فاجر ، ہرا یک کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے جوقر آن نے بتاویا اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاویا لیکن اے سلمانوں اب ہم سے ماگو ، یا اللہ آپ ، ہی مجھے اپ فضل وکرم سے ہاتھ پکڑ کر سید ھے رائے پر کھڑا کر دیجے تا کہ ہم منزل تک پہنچ جا کیں ۔

تين كام كرو

میں پکارتا ہوں کہ آپ اپنے فضل وکرم سے صراط متعقیم پر چلنے کی تو فیق دے دیجتے ، بیتین کام آ دمی کر لے تو بس کامیاب ہے ، پہلاعزم دارادہ اور دوسری اپنی طرف سے کوشش اور تیسراعزم کر کے اللہ تعالیٰ سے دعاما نگنا۔

# حضرت يوسف عليهالسلام كاطرزعمل

دیکھوحصرت بوسف علیہ الصلوٰ ۃ و السلام کا واقعہ قر آن کریم نے بیان کیا ہے ،قرآن کریم میں جتنے واقعات آئے ہیں ،محض قصہ بیان کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس سے سبق دینامقعود ہے۔حضرت بوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ ہرمسلمان کومعلوم ہے کہ خالیہ خے ہے ان کو پیسلانے کی کوشش کی ،اورانہیں ز بردست آ ز مائش کا سامنا ہوا، ایک عورت ہے،حسین وجمیل ہے،اورخودا پیخ آ قا کی بیوی ہے، جارول طرف ہے در دازے بند کرکے ہر در وازے براس نے تالا ڈال دیا، تا کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہے ، اورا ندر آنے کا بھی کوئی راستہ نہ رہے ، اس وقت وہ پیشکش ہی نہیں بلکہ وہ تھم وے رہی ہے کہ آؤ، بد کاری کی دعوت وے رہی ہے،حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو زبان ہے انکار کیا،کین وہ عورت اصرار کرتی رہی یہاں تک کہ اپنی طرف تھینینے لگی ، تو حضرت پوسف علیہ الصلوٰۃ و السلام اس ہے چھوٹ کر درواز وں کی طرف بھاگے، حالانگہ حضرت پوسف علیہ السلام کوآتھوں ہےنظر آر ہا تھا کہ درواز ہے بند ہیں، درواز وں پر تا لے پڑے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں ہے بھا گ کر درواز ہ تک چلا جاؤں ،ایبے بس کی حد تک انہوں

نے کوشش پوری کرنی، اور وہاں ہے بھاگ کر دروازہ تک پہنچ گئے، اور پھراللہ کو پکارا: اے اللہ! میرے بس میں اتنائی تھا کہ میں دروازہ تک پہنچ جاتا، اوراس ہے اپنے آپ کو بچالیتا، آگے پھر وروازہ کھولنا اور پھراس ہے بچاتا آپ کا کام ہے، آپ راستہ کھول دیجئے، چنا نچرانہوں نے دوکام کئے، ایک میہ کم کم ایک میہ کام نہیں کروں گا، اور دوسرے کوشش کی کہ جتنا بس میں تھا دروازہ تک پہنچ جاتا، اس سے کوئی کوتا ہی نہیں کی، دورازے تک پہنچ گئے، اور پھر اللہ کو بھی پکارا: یا اللہ!

بچالیجئے، جب دروازہ تک پہنچ تو دروازوں کے قطل کھل سے، تا لے توٹ میں اور فادہ کو بھی پکارا: یا اللہ!

و یکھا کہ ذالہ ہے کا شو ہر دروازہ پر کھڑ ابوا ہے

تم بھی بیددوکام کرو

اللہ تبارک و تعالی نے بید واقعہ اس لئے بیان کیا ہے کہ سنو! جب بھی تہمیں ایسی صور تھال پیش آئے کہ جس میں تبہارے اندرگناہ کا داعیہ بیدا ہور ہا ہو، صراط مستقیم سے بٹنے کا داعیہ بیدا ہور ہا ہو، اس وقت دو کا م کرو، ایک عزم تازہ کرو کہ نہیں میں صراط مستقیم کوئیس چھوڑ وں گا، اور دوسرا جتنی تبہارے بس میں کوئش ہے، فو اللہ تبارک و تعالی تبہاری ضرور مدو وہ کرگز رو، اس کے بعد جب اللہ کو لیکارو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تبہاری ضرور مدو کریگا ، تبہیں ضرور صراط مستقیم پر پہنچائے گا، مولانا روی رحمة اللہ علیہ مشتوی میں حضرت یوسف علیہ الصلو قوالسلام کے واقعہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

میرت یوسف علیہ الصلو قوالسلام کے واقعہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

میر جہ دختہ نیست عالم دا پہلید میں خیر وہ یوسف و ار می باید دوید

کرآج اگرتمهیں اپنے ماحول کے اندرکوئی راستہ نظر نہیں آرہا، ماحول میں فسق و فجور کی آگر تمہیں اپنے ماحول میں فسق و فجور کی آگر میمڑکی ہوئی ہے ، کفروشرک کا دور دورا ہے ، اور چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں ، جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوٰ قاوالسلام درواز وں تک بھاگے ہے ، تھے ، تم بھی بھاگو، جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو، بھر اللہ تبارک وتعالی انشاء اللہ نجات دے ویں بھر اللہ تبارک وتعالی انشاء اللہ نجات دے ویں گے۔

#### اس آیت کے ذریعہ بیسبق دیا جار ہاہے

 الله! مجھے ہاتھ بھڑ کر لے جا بے صراط متقیم پر ، تو جب دل ہے ما تکو گے دھیان ہے ما تکو گے ، اورا ہتما م کے ساتھ ما تکو گے ، دن میں پانچ مرتبہ بار بار اللہ تعالیٰ ہے ما تو گئو گے ، ون میں پانچ مرتبہ بار بار اللہ تعالیٰ ہے ما تو گئے ، کیا وہ مالک بے نیاز تمہیں رد کر دے گا؟ جھوڑ دے گا، تمہیں شیطان کے حوالے کر دے گا، نہیں! ہرگر نہیں بلکہ ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالیٰ مد فر مائے گا، شیطان کے تسلط ہے ، بچائے گا، نہمیں اس آیت کریمہ سے بیسبق مل رہا ہے کہ ہر وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے صراط متعقیم ما تکتے رہیں، یا اللہ ہاتھ بھڑ کر لے جائے ہیں ، صراط متعقیم پر ، جب بھی نماز پڑھے سوچ کر پڑھے کہ اس لیے پڑھ دہے ہیں۔

کہ اللہ تعالیٰ ہے ما تک رہے ہیں۔

## اس ہے پہلے دو چیزیں

مردوچیزی اس سے پہلے ہونی چاہیں، ایک ارادہ کہ ہم واقعی ما نگر ہے
ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی سے صراط متنقیم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے
دین پڑمل پیرا ہوں تو پہلے دل میں خواہش تو پیدا کرو، تڑپ بیدا کرو، عزم بیدا کرو،
اور دوسر سے یہ کہ جتنی تھوڑی بہت کوشش ممکن ہے وہ کرگز رو، تو پھریہ وعاضر ور قبول
ہوگی، لیکن آ دمی اگر فرض کرو دل میں نیت بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں، کوئی ولچیں بھی
مہری ، اور کوئی خواہش بھی نہیں، اور عمل میں کوئی کوشش بھی نہیں، اور پھر ما نگ رہے
ہیں کہ صراط متنقیم دے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ چل تو رہا ہے النا، اور ما نگ رہا
ہے اللہ تبارک و تعالی سے سیدھا ہونا، اس کی مثال الی ہے کہ جیسے کوئی شخص مشرق
کو جارہا ہو، اور جانتا ہے کہ میں مشرق کو جاہا ہوں، اور دعا یہ کرے کہ یا اللہ بھے

مغرب کی طرف پہنچاد بیجئے، تو بید دعانہیں ہے بلکہ مزاق ہے، اس واسطے کہ تونے ارادہ کررکھا ہے مشرق کو جانے کا، اور عمل بھی مشرق کی طرف جانے کا کررہا ہے، اور قدم بھی اس کی طرف جانے کیلئے بو ھارہا ہے، اور زبان سے بیہ کہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے مغرب کی طرف لے جائیں تو بیمزاق ہے۔

ریاللہ تعالیٰ سے **ندا**ق ہے

اگرفرض کرودل میں وین کی طرف چلنے کی نبیت نہیں ہے، ول میں تو بیآر زوا ہے کہ ہم انگریزوں جیسے ہوجا ئیں ، مغربیت کے سانچے میں ڈھل جائیں ، اور سارا اعلی ای جانب کے لئے کر ہے ہو، پھر اگرتم اللہ تبارک و تعالی ہے کہو کہ یا اللہ التو جمعے صرادا مستقیم دیدے، تو بید دعا نہ ہوئی مزاق ہوا ، ہاں ول میں ایک مرتبہ پخت نبیت تو پیدا کرلو کہ میرے لئے دین و دنیا کی فلاح کا جو بھی راستہ ، جو اللہ نے بتایا ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے بتایا ، میں اس کے اوپر چلنا چا بتا ہوں ، اور اس کی طرف قدم بھی بوھا تا ہوں ، ہاں مشکلات آر ہی ہیں ، ان میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف قدم بھی بوھا تا ہوں ، ہاں مشکلات آر ہی ہیں ، ان میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انتاء اللہ تو فیق ہوگی ، اور مدر آئے گی ، اور زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا ، اللہ تبارک و تعالی ہم تو فیق موگی ، اور مدر آئے گی ، اور زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دعا کو ما نگنے ، اور ممارے حق اللہ میں تبول فرمائے ۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد للهِ رَبِّ العلمين



مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وفت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۱۸

الله مَ صَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ اللهُ مَ صَلَّهُ صَلَّى الْمُ الْمُراهِيَمَ وَعَلَى الْمِ الْمُراهِيَمَ وَعَلَى الْمِ الْمُراهِيَمَ اللهُ عَلَى الْمُ الْمُراهِيَمَ اللهُ مَ مَا صَلَّةً عَلَى اللهُ مَ حَمَّدٍ وَعَلَى الْمُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدٍ اللهُ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُ الْمُراهِيَمَ اللهُ اللهُ

## بسم الثدالرخمن الرحيم

# الله كى طرف رجوع كرو تفييرسورة الفاتحه (۱۲)

الدحمد لله نحمدة وتستعينة وتستغفرة وتؤمن به وتتوكل عليه، و تعورة وتشوكل عليه، و تعورة بالله من شرور الفيسناوين سينات اعمالينا، من يهدو الله فلا من الله ومن شرور الفيسناوين سينات اعمالينا، من يهدو الله فلا من الله فلا من الله فلا من الله والله الإالله الإالله وكالله وكاله وكالله وكالم المناكم وكالله وكاله وكالله وكاله وكالله وكاله وكالله وكاله وكالله وكالله وكالله وكالله وكالله وكالله وكالله وكالله

تتمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزيز! پچھلے جمعہ میں نے سوروَ فاتحہ کی پانچویں

آیت "اهد دنا الصراط السستقیم" کی تھوڑی ہی تشریح آپ حضرات کی ضدمت میں عرض کی تھی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر سلمان کو ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کی پہلی تین آیتیں ہیں، وہ تو اللہ تعالی کی بچھ صفات کے بیان میں ہیں "اَلْتَحَدُدُ لِلّهُ رَبِّ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ مِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَا

پھریا نچویں آیت "اهدن السواط السنفیم" کے اندراللہ تعالیٰ نے سے
سے ایا ہے کہ ہر سلمان کو اللہ تعالیٰ ہے اس طرح دعا مانگی جا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط
متنقیم تک پہنچاد ہجے، ہما راہاتھ بکڑ کرصراط سنقیم تک لے جا ہے ، بیدعا سکھا کراللہ
تارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ تم زندگ کے ہم
مرحلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے رجو گرنے کی عادت و الو، ای ہے مانگو شراط
متنقیم ایک ایسی چیز ہے جس ہے انسان کو دنیا و آخرت کے ہر مقصد کیلئے ضرورت
ہے، جب بھی تہمیں کوئی گئش پیدا ہو، یا جب بھی تمہار ہے سامنے دورائے آئیں،
تو ہمیں پکار کر کہو :اهدن السے اطالا السسنقیم ، یا اللہ بچھے صراط سنقیم کی تو فیق عطا
فرما، بیاللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے اور جیسا کہ میں نے بچھلے فرما، بیاللہ تارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے اور جیسا کہ میں نے بچھلے جمد میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرورت ہے کہ آ دمی کو دنیا کے جمد میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرورت ہے کہ آ دمی کو دنیا کے جمد میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرورت ہے کہ آ دمی کو دنیا کے جمد میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرورت ہے کہ آ دمی کو دنیا کے جمد میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرورت ہے کہ آ دمی کو دنیا کے جمد میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرورت ہے کہ آ دمی کو دنیا کے

کاموں میں بھی ادرآخرت کے کاموں میں بھی سیدھے رائے کی ضرورت ہے۔ میر ھی ماسک کے لئے تعوید

مجصے یا و آیا کہ حضرت مولانا رشیداحمرصاحب منگوہی رحمہ اللہ علیہ بڑے در ہے کے اولیاءانٹد میں سے تھے ، ایک عورت ان کے یاس آئی اور آ کر کہنے گئی کہ حضرت میرا مسئلہ بیہ ہے کہ جب میں سر کے بال بناتی ہوں ،تو میری ما نگ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی ، بہت کوشش کی کہ سیدھی ما تگ نکل جائے ،لیکن سیدھی ما تگ نہیں نکلتی ، نیڑھی ہو جاتی ہے ، مجھے ایسا تعویذ دید بیچئے ،جس ہے ما تگ میری سیدھی ہوجایا کرے، بہت می خواتین کے دل میں بیہ بات ہوتی ہے کہ دنیا کے ہر کام کا تعویذ الگ ہوتا ہے، اور ہر کام کیلئے وہ تعویذ کی فکر میں رہتی ہیں ،اس اللہ کی بندی کے دل میں پیرخیال آگیا کہ میری ما نگ ٹیڑھی نکلتی ہے، اور سیدھی نہیں ہوتی ، حضرت ہے درخواست کی کہ آپ میرے لئے کوئی تعویذ ایبا بنا دیجئے ،حضرت نے کہا کہ بھی مانگ سیدھی کرنے کا کوئی تعویذ میرےعلم میں تو ہے نہیں کہ کوئی تعویذ ایہا ہوتا ہوجس سے مانگ سیدھی ہوجائے، مگر وہ پیچھے پڑگنی،نہیں نہیں،آپ تو یزرگ آ دمی ہیں کوئی ایسا تعویذ نکالئے جس ہے میرا مسئلہ حل ہوجائے ، اور میری ما تگ سیدھی ہوجائے ،حضرت گنگوہی رحمہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ میں نے سوجیا کہ میہ خاتون پیچھے بھی پڑی ہوئی ہے ،اورا ہے پریشانی بھی ہے ،تو میرے کچھ توسمجھ میں آیانہیں، میں نے ایک برچی برقرآن شریف کی آیت ، احد نا الصراط المستقیم لکھودی،اورکہا کہتم اس کوسر پرلگالیا کرو،اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس ہے ما تگ سیدھی

نکانے گی ، حضرت نے فر مایا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہے وعاسکھائی ہے کہ ہر چیز میں صراط متنقیم چا ہے ، سیدھا راستہ چا ہے ، پچھ بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے مراد پوری کرد ہے، حضرت کا خلوص بھی تھا، اور ان کی بزرگی اور برکت بھی تھی ، اور آیت کر بمہ کا مفہوم بھی تھا ، اللہ تعالی نے اس عورت کا اس سے کام نکال دیا ، غرض ہے کہ دنیا کی کوئی چیز الی نہیں ہے ، جس میں سیدھا راستہ مطلوب نہ ہو ، اس آیت کے ذراجہ سکھایا ہے ہے کہ ہر چیز ہم سے ماگو، ہم سے صراط مستقیم ماگو، اور جب بھی المجھن پیش آئے تو ہماری طرف رجوع کرو، ہم سے کہو کہ ایسان نعب و ایسان نست بن ، اھا۔ نا الصراط المستقیم ، اور میہ بہت بوی عظیم ایسان نست بوی عظیم ایسان نے کھائی ہے۔

# آج کے دور میں ہم کس طرح عمل کریں؟

کول کر بیٹے ہیں، رشوت کابازارگرم ہے، دھو کے کابازارگرم ہے، جھوٹ کابازار گرم ہے، پیتنہیں کتے تا جرحفزات میر ہے پاس آتے ہیں کہ اگر ہم سیجے سیجے لکھ دیا کریں کہ کتے ہیں ہم نے مال منگوایا ہے، اس کا بل سیجے بنوالیں تو ہم تجارت کرنہیں کتے ، اس لئے ہمیں جھوٹے بل بنوانے پڑتے ہیں، غرض ہیہے کہ ہر طرف گنا ہوں کی آگ بھڑکی ہوئی ہے تو آدمی ہی سو چتا ہے اور بھی بھی ہمار ہے بھی دل میں اور سب کے دل میں بید خیال بیدا ہوتا ہے کہ ایسے دور میں بیدا ہوئے ہیں تو ہم کیا کریں؟ کیسے اللہ تعالی کے بتائے ہوئے راستے پرچلیں؟ اوراس ماحول کی خرابی کی وجہ سے بھر سوچتے ہیں کہ بیتو اس دور میں ہمارے لئے ممکن نہیں رہا کہ ہم دین کے اویر قائم رہیں، اس واسطے لوگ ما ایس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔

#### الثدكے در بارسوال وجواب

میرے شخ حصرت عارنی قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے ہے کہ چلو ہے جوتم عذر پیش کررہے ہو کہ بھی ماحول خراب ہے ، قدم قدم پررکا وٹیس ہیں ، فتس و فجور کا بازارگرم ہے ، فرراتھوڑا سا تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی تم ہے باز پرس کررہے ہیں اور تم سے پوچھرہے ہیں کہ تم نے و بین پر کیوں عمل نہیں کیا تھا؟ جموث کیوں بولاتھا؟ غیبت کیوں کی تھی؟ و موکہ کیوں دیا تھا؟ آئے موں کی حفاظت کیوں نہیں کی تھی؟ کا نوں کی حفاظت کیوں نہیں کی تھی ؟ کا نوں کی حفاظت کیوں نہیں کی تھی ؟ کا نوں کی حفاظت کیوں نہیں کی تھی ؟ کو تم اس کے جواب میں ہے کہتے ہو یا اللہ میں کیا گھا

جہاں چاروں طرف نسق و فجور کی دھو کے بازی کی ، رشوت کی آگ سلگ رہی تھی ، میں کیا کرتا؟ اگر آپ نے مجھے صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو میں بھی نیک بن جاتا ، لیکن آپ نے ایسے دور میں پیدا کیا جہاں چاروں طرف بددی کا بازارگرم تھا، میں بھی اس ماحول ہے متاثر ہوگیا، میں کیا کرتا؟ میں کمزوراور مجبور انسان ہوں، میں مغلوب ہوگیا۔

## ہم سے رجوع کیوں نہیں کیا؟

اس کے جواب میں اگر اللہ نتارک وتعالیٰ بیہ بوچھیں ، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دین پر چلنے میں رکا وٹیں آر ہیں تھیں ، اور مشکلات آر ہی تھیں تو مجھ سے ر جوع کیوں نہیں کیا؟ مجھ ہے ما تنگتے کہ یا اللہ! بیدوشواری ہور ہی ہے، آپ کے تھم یر عمل کرنے میں آپ جھ سے یہ دشواری دور کر دیجئے بتم نے مجھ سے ما نگا ہوتا ،اور كها بوتا "اياك نعبد و أياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم " يحصت ما تكابوتاء سارا قرآن بعرام واب اس بأت سے ، إنّ اللّه عَلى كُلّ شَيْبِي قَدِيُر ، بِ شَكَ الله تعالى برچيز يرقد رت ركت والا بـ اوريس في كها تفاكه أدْعُونِني أَسْتَحِبُ اَنْکُم ، مجھے یکارو میں تمہاری یکارسنوں گا،تو جھے سے تم نے میسارا حال کیوں ذکر نہیں کیااور کیوں نہیں پو چھا؟ میں اس پر کیے ٹمل کروں؟ اپنی رحمت ہے میراراستہ ٹھیک کر دیجئے ، اب بتاؤ اس کا کیا جواب ہوگا ؟ الله تبارک وتعالیٰ ہی ہے کہا ہوتا کہ یا الله میں آپ کا بندہ ہوں ،آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں ، اور آپ ہی ہے مدو ما تنگتا ا ہوں، میں مجبور ہور ہا ہوں، میرے حالات خراب ہورہے ہیں ، آپ اپنی رحمت ے بچھے بچا لیجئے ،آپ میرے راستے کی رکا دئیس دور کرد بیجئے ، بلکہ ہمارے شیخ تو

یوں فر مایا کرتے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ بن کر با تیں کیا کرو، یا اللہ! یا بیر کا دئیں
دور کرد بیجئے ، ورنہ بچھ سے مؤاخذہ نہیں فر ما ہے گا، بچھ سے گرفت نہ فرما ہے گا،
رکا دید دور کرد بیجئے ، تو اگر کوئی بندہ بیہ کرتا رہے تو کوئی شبہیں ہے کہ یا تو رکا وہیں
دور ہوجا کیں گی ، یا بھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسکومعذ در قرار دید یئے ، تو اس واسطے سے
سکھایا ہے سور و فاتحہ میں کہ جہاں بھی تہہیں دشواری پیش آئے تو ہمیں بیکارو۔

# حضرت يونس عليه السلام في كس طرح رجوع كيا؟

ویکھوا حضرت یونس علیہ السلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ ہرمسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلوۃ السلام کو میآ زمائش پیش آئی تھی کہ ہرمسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلوۃ السلام کو میآ زمائش پیش آئی تھی کہ ایک جیتے ہیں چلے گئے ،اب اندازہ سیجئے کہ ایک جیتا جا گیا انسان مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں جو پہلے ہر بیٹانی ہے وہ تو ہوگی ، پھراند جرانہ ماحول میں تاریکی ، گھٹا ٹوپ اندھراتو قرآن کریم فرما تا ہے: فَنادی فی الظُلْسُاتِ اَلَّ لَا اِللَٰہَ اِللَٰہَ اَللَٰہَ اُللَٰہَ اَللَٰہُ اَللَٰہُ اَللَٰہُ اَللَٰہُ اَللہُ اَللہُ اَللہُ مُنے ہمیں لِکارا، اس اندھروں میں حضرت یونس علیہ السلوۃ السلام نے ہمیں لِکارا، اے اللہ اِللہ آئی ہوئی ہیں ہرعیب ہے، اور میں نے اور میں نے ہمیں لِکارا، تی جان پڑھلم کیا تھا۔ اس کی سزامیں بھگت رہا ہوں، اور زبان سے تو اپنی غلطی کا اورا ہے ظلم کا اعتراف فرما یا اور لِکاراکہ آپ معبود ہیں ، آپ کے سواکوئی نہیں ہے، اور میں گئے ہوں ،اور زبان سے تو اکوئی نہیں ہے، اور میں گئے ہوں ،اور زبان سے تو اکوئی نہیں ہے، اور میں گئے ہوں ہی گیا ہوں تو بھی آپ کی مشیت سے گیا ہوں ،اور نکلوں گا تو اگر میں می کیا ہوں ،اور نکلوں گا تو اگر میں گھیلی کے پیٹ میں گیا ہوں تو بھی آپ کی مشیت سے گیا ہوں ،اور نکلوں گا تو اگر میں می کھیلی کے پیٹ میں گیا ہوں تو بھی آپ کی مشیت سے گیا ہوں ،اور نکلوں گا تو اگر میں می کھیلی کے پیٹ میں گیا ہوں ،اور نکلوں گا تو

بھی آپ کی مشیت ہے ہی نکلوں گا ،اب بتاؤ اگر انسان بڑی مجھلی کے پیٹ میں چلا جائے ، کوئی ہے جواس کو بیا سکے ، کوئی صورت باہر آنے کی نہیں تھی ، کوئی اگر مدد کرنا بھی جا ہتا کہ ان کی مدد کرے تو مدد کرنے کی قدرت نہیں تھی ،حضرت یونس علیہ الصلوّة والسلام نے یکارا اللہ تعالیٰ کواور کہا: لا الله الا انت سب حانث الی کنت من الظالمين. اورالله تعالى نے قرمایا كه: فَ اسْتَحَبُنَا لَهُ وَ نَجَّيُنَهُ مِنَ الْغَمِّ. يم نے ان کی ایکارٹی بعض روایتوں ہے معلوم ہو تا ہے کہ تین ون مچھلی کے پہیٹ میں ر ہے، پیکار تے رہے اللہ تعالیٰ ہے ما پوس نہیں ہوئے ، ہمت نہیں ہاری ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے امید وابستہ رکھی ، ظاہر ہے کہ یکار ناپہلے ہی شروع کر دیا ہوگا اس حالت میں لیکن مدوآئی کیجھوریر کے بعد قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے بچھلی کو حکم ویا کہ نگل دوایک کنارے پر :فَنَحَبَنْهُ مِنَ الْغَهِ ،ہم نے ان کومچھلی کے پہیٹ کی تھٹن ہے نجات عطا فر مائی جوان کومچھلی کے پیٹ میں تھٹن لاحق ہوگئ تھی ،ان ہےان کونجات اعطا فرمائی۔

#### اسی طرح مؤمنین کو بھات دیتے ہیں

قرآن کریم نے اس کے بعد فرمایا نو تک ذلک نُنہ جسی الْمُوَمِنِین ، اوراس طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں ، یہ کیا فرما دیا ؟ کہ ای طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرمومن اسطرح مچھل کے پیٹ میں جائے گا، اوراس کو نجات دیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم تاریکیوں میں گھر جاؤ ، چاروں طرف سے تم پر اندھیرا مسلط ہوجائے ، اور ہر طرف ہے تمہیں مایوی ہونے گئے تو ہمیں اس وقت بکاروتو ہم تہمیں نجات دیں گے، ہم تہمیں نجات کے راستے پر لے جائیں گے۔ ما یوس مت ہو جا ک

میرے بھائیواس آیت نے بھی سبق دے دیا ،اور "اھد نا الصراط السستقیم" نے بھی کہ میرے بندوا گھیراؤ نہیں ، پریٹان نہ ہو، مایوں نہ ہو، کہ حالات کی خرابی سے مایوں ہو کہ بیٹے جاؤ ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹے جاؤ ، اور مجھو کہ کوئی راستہ نہیں رہا ، ایسانہیں ، اللہ تعالی راستہ بیدا کرنے والے ہیں ، اور وہ راستہ ہے کہ مجھے پکارو، ایساك نعبد و ایاك نستعین ، اهدنا الصراط المستقیم ، ہمیں پکارو، ہمے مائکو۔

چالیس روز تک بیدد عا کرو

اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آدی کو چاہیے ہرروز بلانا غد ، کو کی وان خالی نہ جائے کہ وہ اللہ ایس مراط متفتم پر چلنا علی نہ جائے کہ یااللہ ایس مراط متفقم پر چلنا چاہتا ہوں ، کیکن رکا وٹیس ہیں ، مشکلات ہیں ، ماحول دوسری طرف مجھے لے جارہا ہے ، اے اللہ البی نصل وکرم سے اپنی رحمت سے اس ماحول کی خرابی سے بچا لیجئے ، اور ایئے بتا ہے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی تو فیق عطافر ما دیجئے ، یہ ماگلو یہ ایس کو تی مطافر ما دیجئے ، یہ ماگلو یہ ایس کی تو فیق عطافر ما دیجئے ، یہ ماگلو یہ ایس کوئی آوی چالیس دن ریمل کرے ، دل لگا کر مائے ، خشوع کے ساتھ مائے ، میں کوئی آوی چالیس دن ریمل کرے ، دل لگا کر مائے ، خشوع کے ساتھ مائے ، میں کوئی آوی چالیات کی طرح مائے وہ اللہ چالیس دن عمل کرے ، دل لگا کر مائے ، خشوع کے ساتھ مائے ،

دن بعداس کو دروازے تھلتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے نظل وکرم ہے اس کو تو فیق ہوگی، اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا،خوشگوار انقلاب،اطمیتان کا انقلاب انشاءاللہ آئے گا،کیکن کر کے تو دیکھو!

## و نیا کی فکرات میں مدہوش ہیں

ہوتا ہے ہے کہ ہم لوگ غفلت میں زندگی گزار ہے ہیں، صبح ہے کے کرشام تک کی سوچ بچار اور دوڑ دھوپ کا تحور ہے دنیا بی دنیا بی ہوئی ہے کہ کس طرح ہم پیسے زیادہ ہوجائے ، کس طرح ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہوجائے ، کس طرح ہمارا مکان اچھا ہوجائے ، کس طرح ہمیں گاڑی اچھی مل جائے ، ساری سوچ بچار کا دوڑ دھوپ کا تحور بس دنیا ہے ، کین مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ آخرت کی زندگی میں ہمارا کیا حشر ہونا ہے ؟ آس کی فکر بہت کم ہے ، اس کا بیجہ یہ ہے کہ بس بہانے وہو فر آر ہے کہ بس بہانے وہو فر تر ہونا ہے ؟ اس کی فکر بہت کم ہے ، اس کا بیجہ یہ ہے کہ بس بہانے وہو فر آر ہے ہوں کہ بہانہ ہونے وہوں کے کہ بس بہانے دھویڈتے ہیں کہ بھی ماحول خراب ہے ، البندا ہاتھ بیہ ہاتھ دکھ کر بیٹھ جاؤ ، اور پچھ کرو نہیں ، جیسے زمانہ بہدر ہا ہے ، اس کے بہاؤ پر تم بھی بہو ، لوگ جموث بول رہے ہیں ، نہیں ، جیسے زمانہ بہدر ہا ہے ، اس کے بہاؤ پر تم بھی بہو ، لوگ جموث بول رہے ہیں ، نہیں بولو ، لوگ رشوت کھا رہے ہیں ، تم بھی کھاؤ ، ای بہاؤ پر گزرتے ہوئے ساری زندگی گزرجا ہے گا۔

#### روزانہ اللہ تعالیٰ ہے دعاہی کرلیا کرو

قرآن کہتا ہے کہ خدا کے لیے ذراسو چو،ادر پچھٹبیں بہی کام کرلو،اس میں کوئی لمبی چوڑی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی ،وہ بیہ کہ روز اللہ تبارک وتعالیٰ کی ہارگاہ میں گڑگڑا کر چند منٹ وعا کیا کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے ،راستہ س طرح کھلتے ہیں ، میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا ہے، خود تجربہ کیا ہے، کیے کیے لوگ جوآ کرشکایت
کرتے تھے کہ جارے اوپر دروازے بند ہیں، رحمت کے دروازے بند ہیں،
انساف کے دروازے بند ہیں، اور دین کے اوپر چلنے کے دروازے بند ہیں، الله
تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا، ان کوراستہ بتایا، انہوں نے عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ
نے ان کیلئے دروازے کھول دیے، تھوڑی می قربانی دینی پڑی، کیکن قربانی دینے
کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لئے اپنے دروازے کھول دیے، اور پہلے
سے زیادہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی، انہوں نے اپنی آنکھوں
سے دکھے لیا۔

#### وصیان ہے بیرالفاظ پڑھو

جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سالفاظ پڑھتے ہیں : آیسائے نَعُبدُ وَ

ایسائے نَسُتَعِیسُنُ، اِهَدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسُتَقِیْم ، ذرادھیان کر کے پڑھا کریں کہم

واقعی اللہ تبارک وتعالی سے ما عگ رہے ہیں ، واقعی ہدایت ما عگ رہے ہیں ، واقعی

اللّہ تبارک وتعالی سے سیدھاراستہ ما نگ رہے ہیں ، بیدھیان کر کے پڑھیں ، الگ

بیٹھ کر تھائی میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک وتعالی سے مانگیں ، اور روز کا

معمول بنالیں ، پھر دیکھیں اللہ تبارک وتعالی کی طرح درواز سے کھولتے ہیں ، الله

تعالی کی قدرت آئی وسیج ہے کہ بیشیطانی اور طاغوتی چکر جودنیا بھر میں چل رہے

ہیں ، کیا اللہ تعالی ان کودور کرنے میں قدرت نہیں رکھتا ؟ کیا ان کا بندہ اگر مانے گا

رب العالمين ہم ہیں، رخمن ہم ہیں، رحیم ہم ہیں، ما لک یوم الدین ہم ہیں، بیسب
پچھہم ہیں، پھر بھی تم کہیں اور جارہے ہو، للبذا پکاروتو ہمیں پکارو، اور ہم ہے مانگو،
سارے مسائل ہمارے سامنے پیش کرو، اللہ تعالی انشاء اللہ ضرور راستہ کھولیں گے،
اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم ہے اور اپنی رحمت ہے ممل کرنے کی تو فیق عطا
فرمائے۔ آمین

و آخر دعوانا ان الحمد للهِ ربّ العلمين

مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرّم

ككشن ا قبال كرا چى

وفت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات: جلدتمبر ۱۸

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ اللهُمَّ صَلَّى اللهُمَّ صَلَّى اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ ال

#### بسم الثدائركمان الرحيم

# صراطمتنقيم حاصل كرنے كاطريقه

تفييرسورة الفاتحه (١٣)

الشحسد ليله نتحمدة وتستعينة وتستغفرة وتورن به وتقو كل عليه، وتقو كل عليه، وتعود بالله من شروراتفسناومن سيقات اعمالنا، من يهده الله فلا مصل له ومن يتضلله فلاهادى له، واشهدان يهده الله فلا الله فلا مصل له ومن يتضلله فلاهادى له، واشهدان وتينا لا الله الاالله وحدة لا شريك له، واشهدان سيدنا وتينا ومولان محمدا عبدة ورسولة، صلى الله تعالى عليه وعلى الله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيراً ما بعد فاعود بالتي من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرجيم، التحمد لله المنتعين، الرجيم، الرجيم، ما الله الرجمة التين، إياك نعبد والتا المعرف المستقيم، حراط الذين التعمد الله عليهم عليهم عليهم والا العطيم، وصدق وسوله النبي الكريم، والحمد لله مولانا العظيم، وصدق وسوله النبي الكريم، والحمد لله المستعدن والمناكرين، والحمد لله

تمهيد

بزرگانِ محترم وبرا درانِ عزیز! آج بڑے وقفے کے بعد آپ حضرات ہے

ملاقات ہوئی ہے،اس سے پہلے سورہ فاتحہ کا درس چل رہاتھا،اس سلسلے کوذہن میں تازه كرنے كيليے ميں سلے سورة فاتحه كاتر جمد پيش كرتا ہوں ، پھراس - اعداس كى آخری آیت کے بارے میں پھھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سور و فاتخہ چونکہ ہرنماز میں اور ہررکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لئے اس کے معانی اوراس کےمضامین ہم میں ہے ہر مخص کومعلوم ہونے حیا ہئیں ، تا کہ جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس کے مفہوم کی طرف ذہن جائے ،سورہ فاتحہ سمات آینوں پر مشتل ہے، پہلی آیت: اَلْحَمُدُ لِلَٰهِ رَبِ الْعُلَمِين بَمَام تَعْرِيفِين اللّٰهُ كيليّ بين جو پرور وكارہے تمام جہانوں كا: اَلرَّحُننِ الرَّحِيْم. وهسب بررهم كرنے والا ہے بہت زياده رحم كرنے والا ہے: مثلِكِ يَسُومِ الدِّيْن. جوما لك ہےروز جزاكا ، اس دن كا جس دن سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے ، اور د نیا میں جو اعمال کیے ہیں ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور اچھے کاموں کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور برے کا موں کا برابدلہ دیا جائے گاءوہ اس دن کا ما لک ہے۔

سب ملکیتیں ختم ہونے والی ہیں

جیدا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ باری تعالی ہر چیز کے مالک تو ہر وقت
ہیں، کیکن ظاہری طور پر انسان کوملکتیں وے رکھی ہیں، جیسے ہم نے بیہ کپڑے پہنے
ہوئے ہیں، ہم کپڑوں کے مالک ہیں، میری جیب میں ہیے ہیں، پییوں کا مالک
ہوں، گھر میرا ہے، گھر کا مالک ہوں، کیکن آخرت میں کوئی مالک نہیں رہے گا، اس
دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، روز جز اکا ایک ہی مالک ہے اور وہ اللہ جارک و

تعالیٰ ہے، پھر یہ بتایا گیاہے اللہ تبارک وتعالیٰ ہے کس طرح ما نگاجائے جنانچہ چوتھی آيت مين فرمايا كيا: إيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين . احدالله بم تيرى بى عبادت كرتِ اور جَهُ ي عدد ما تَكُت بين اور پهريد آيت آنى ب: إهدنا الصراط المستقيم. چونکہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد ما نگتے ہیں ،تو یا اللہ آپ ہمیں صراطمتنقیم کی لینی سیدھے راستے کی ہدایت عطا فر مایئے ، پھر آ گے صراط سَنْقَيم كَيْنْفُصِيل بِ كرصراط مستقيم كياب؟ فرمايا: صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمُتَ عَلَيْهِمُ. اے اللہ ان لوگوں کے رائے کی ہدایت عطا فرمائے جن برآیے نے انعام فرمایا :غَبُ وِ الْسَعُ خُرُوبِ عَسَلَهُ لِهُ أَن الوكول كاراستَ بَهِينِ جَن يراّ بِ كاعضب نازل ہوا: وَ لَا الْمَضَّا أَيِّنَ ـ اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے ۔ آپ ہے ہم ان لوگوں کاراستہ مائنگتے ہیں جن پرآپ نے انعام فر مایا۔ یہ ہےسورۂ فاتحہ کا ترجمہ۔ان میں ہے جارآ بیوں کا بیان بچھلے جمعوں میں عرض کر چکا ہوں ،اب یا نیچویں آیت کا بیان ے: إخد نسا السيراط الـمُستنقينة. اسالله آب بميں صراط متنقيم كى مدايت عطافرماد بيجئے \_

# صراطمتنقیم کی ہرجگہضرورت ہے

یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، ندسرف بیہ کہ سکھائی، بلکہ لازم کر دی ہے، ہرنماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں ہم سے بید عامنگوائی جاتی ہے کہ یااللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطافر ما، اس دعامیں و نیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جمع ہوگئ ہیں، کیونکہ صراط مستقیم کی جارہے جارہے

ہیں اور جومقصد بھی حاصل کرنا ہو، اس میں ہمیں سیدھا راستہ بنا دیجئے ، ایسا سیدھا راستہ ہو، یا نیز ھاراستہ ہو، یا تو وہ راستہ ہو، یا نیز ھاراستہ ہو، یا تو وہ ہمیں منزل تک پہنچا نے گانو مشقت کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ پہنچا ئے گانو مشقت کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ پہنچا ئے گا، اس لئے ہمیں ہرکام میں صراط مشقیم کی ضرورت ہے۔ علاج میں صراط مشتقیم کی ضرورت ہے۔ علاج میں صراط مشتقیم کی ضرورت ہے۔

فرض کرو بیار ہو گئے، علاج کرنا ہے، تو علاج کے لئے بھی صراط متنقیم کی ضرورت ہے، کہ بھی صحیح معالج ذُہن میں آئے، معالج کو بھی صراط متنقیم کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھے کہ بیاری کیا ہے اوراس بیاری میں کونسی دوافا کدہ مند ہوگی، روزی کمانے جار ہے ہیں تو اس میں صراط متنقیم کی ضرورت ہے کہ کونسی دوزی حلال ہے اور کونسی حرام ہے؟ اور کونسی میرے لئے فائدہ مند ہے اور کونسی فائدہ مند نہیں ہے، غرض و نیا کا کوئی بھی کام ایسانہیں ہے جس میں صراط متنقیم درکار نہ ہو، اس لئے بڑی جامع دعا اللہ تبارک و تعالی نے سکھائی ہے۔

ہم لوگوں کی حالت

کین ہوتا ہے ہے کہ ہم لوگ جب سور و فاتحہ پڑھتے ہیں ، اس کے مطلب اور معنیٰ کی طرف دھیان دیئے بغیر ایک رئے ہوئے کلمات کی طرح پڑھتے ہیں ، جب اللہ اکبر کہہ کرنیت باندھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک سونچ اون ہوگیا ، اور اس کے بعد کیسٹ چلتی نثر وع ہوگئی ، نہ ہے ہتے کہ کیا پڑھ رہے ہیں ، اور نہ ہے ہتہ کہ اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ بتیجہ ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ بتیجہ ہے کہ اس دعا کا جو فائدہ حاصل ہونا عالے ہے تھا، وہ حاصل نہیں ہوتا۔

## ہرآ بیت کے بعداللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب

حضورافدس بن کریم سروردوعالم صلی الله علیه وسلم کا ایک عجیب ارشاد ہے کہ جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور میہ کہتا ہے: اُلْتَحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِیُنَ کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جورب العالمین ہیں ، تو باری تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ:

﴿ حَبِّدُنِي عَبُدِي ﴾

میرے بندے نے میری تعریف کی ، پھر جب ہم کہتے ہیں :اَلـــرَّ حُــنَدِنِ الرَّحِیَمِ. اللَّه تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

﴿ اتُّنَّى عَلَىَّ عَبُدِى ﴾

میرے بندے نے میری ثناء کی ، پھر جب بندہ کہتا ہے:ملیكِ يَوُم الدِّيُن تو باری تعالیٰ کہتے ہیں کہ:

﴿ مُحَدِّنِيُ عَبُدِي ﴾

میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ، پھر جب بندہ کہتا ہے:اِیّا اَفَ نَعُبُدُ وَ اِیَّا اَفَ نَسۡتَعِیۡن. تو ہاری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

﴿ هٰذَا بَيُنِيُ وَ يَيْنَ عَبُدِي ﴾

اس نے ایسا جملہ کہا ہے، کہ آ دھا میر اادر آ دھا اس کا، کیا معنیٰ ؟ کہ: اِنسانہ نَعُبُد. کہدر ہاہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، توبہ بات اللہ کے لئے ہے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ: وَ اِلَّانَا فَا نَسْتَعِینَ. ہم آپ ہی سے مدد ما تگتے ہیں، توبہ مدوجوا ما تگتے ہیں، توبہ مدوجوا ما تگ ہیں، توبہ میں مقربہ ایک رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میر ابندہ جو ما تگے گا

میں اس کودوں گا، جب بندہ کہتا ہے: اِهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسُتَفِیُم توباری تعالیٰ وعدہ فرما لیتے ہیں کہتم جو ما نگ رہے ہووہ دیں گے، صراط متعقم دینے کا دعدہ فرمالیتے ہیں کہتم جو ما نگ رہے ہووہ دیں گے، صراط متعقم دینے کا دعدہ فرمالیتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ ہم بے وصیانی ہے ایک سانس میں پڑھتے ہوئے گئے، آپ نے اللہ تبارک وتعالیٰ کا جواب نہ سنا ، اور نہ جواب کا وقفہ دیا ، جب تمہاری سے حالت ہے تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کی کیا ضرورت ہے۔

#### ایک بزرگ کا واقعه

حضرت شیخ ابن اکبرعلامہ ابن عربی رحمة اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللّٰہ میں ہے ہیں ،اور بڑے صوفیا کرام میں ہے ہیں ،وہ میفر ماتے ہیں کہ میں جب نماز مين سورهُ فاتحه يِرُصتا هون، اور: ٱلْسَعَسَدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ. كهتا هول تواس وفت تک آگے بڑھتا ہی نہیں جب تک اللہ جل جلالہ کا جواب من نہلوں ، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہان کواللہ تبارک وتعالیٰ کی ذات پرایسا بھروسہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آ گے بوھوں گا ہی نہیں ، جب تک آ پ کا جواب نہیں س اول گا ، پھر کہتا ہوں:اکسر تحسیٰ الرّحییٰم. پھرجواب سنتا ہوں، پھرآ کے بڑھتا ہوں،اس لیے سورہ فاتحہ کا ادب رہے ہ کہ آ دمی ہرآ بت پرتھبرے، پھرآ گے پڑھے، جب دھیان کے ماتھ پڑھے گا:اِحَدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْم . كَرَمَس سے ما تَك دے ہو، زیان سے ہی نہیں، بلکہ دل ہے ما نگو، یا اللہ ہمیں صراط ستقیم جا ہیے، جب دل ہے مانگو گے تو الله تعالى ضرورويدي كے، كيونكه الله تعالى خووفر ماتے ہيں كه: وَ إِذَا سَنَقَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَانِّينَ قَرِيُبٌ، أَجِيُبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ

إِذَا دَعَانِ (البقرة:١٨٦)

ترجمہ: میرابندہ بو بی تھے کہ میں کہاں ہوں، میں تو قریب ہی ہوں، پکارنے والے کی پکارسنتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب آ دمی اس طرح سورہ فاتحہ پڑھے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صراط منتقم کی ہدایت ضرور ملے گی، کوئی وجہنہیں، باری تعالیٰ کی وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے، ما تکنے کی سی علی معلیٰ میں خواہش ہو،ایک جگر آن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

انْلَزِمُكُمُوُهَا وَآنُتُمُ لَهَا كُرِهُوُن

ترجمہ: کیا ہم زبردتی ہدایت دے دیں ،اور جب تنہیں ہدایت مانگنے کی طلب بھی نہ ہو۔ تنہیں ہدایت پندنہیں، میرے بھائیو! ہم جب کھڑے ہوکراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور :اِهُدِنَا الْمَصِّرَاطَ الْمُسْتَفِئِم. کہیں، تو بوے دھیان سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھکاری بن کرکہ یا اللہ ہم بھکاری بن کرآ کیں ہیں ، میں صراط متنقیم کی بحیک جا ہے،اپنے فضل وکرم سے دید ہیجئے۔

## صراطمتنقيم حاصل كرنے كاطريقه

دوسرا نکتہ میں نے بیئرض کرنا ہے کہ جہاں اللّٰہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیہ تھم دیا کہ صراط منتقیم مانگو، دیاں صراط منتقیم حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا، وہ اگلی آئے۔ ہے: جسراط اللّٰہ بُنِیْ آئے مُٹَ عَلَیْہِم. اے اللّٰہ ان لوگوں کا راستہ میں چاہتا ہوں، جن پر آپ کے انعامات نازل ہوئے، وہ کون ہیں؟ بیہ ورہ النساء میں اللّٰہ یاک نے ان کا ذَکر کیا:

فَأُولَـٰئِكَ مَعَ الَّذِيُنَ أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّدِيُقِيُنَ وَ الصَّدِيُقِيُنَ وَ الصَّدِيُقِيُنَ وَ الصَّاءِ: ٦٩) الشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ (النسآء: ٦٩)

جن پرالٹد کا انعام ہوا ان میں ہے ایک تو حضرت انہیا علیہم الصلوٰ ۃ السلام ہیں ، دوسر ےصدیقین ،صدیقین انبیا ءکرام کے وہ بیرد کارا دروہ متبعین ہیں جنہوں نے یوری سیائی کے ساتھ اینے ظاہر و باطن کوٹھیک کیا ، جیسے حضرت صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن پراللہ کا انعام ہوا، تیسر ہے شہداء ،شہداء وہ ہیں جنہوں نے ا پنی جا نیں اللہ جل شانہ کے دین کیلئے قربان کیس، چو تھے صالحین ،صالحین وہ لوگ میں جن کوالٹد تعالیٰ نے بیکی کی تو فیل عطا فر مائی ،اس آیت ہے سمجھا نا بہ مقصو د ہے کہ اگرصراطمتنقیم جایئے ہو،اوراںٹد تیارک وتعالیٰ سے ما تگ بھی رہے ہوتو صراطمتنقیم حمہیں ان حضرات کی محبت میں ملے گی تو ان حضرات کے طریقے میں <u>ملے گی</u> ، پی وتجھو!ا نبیاءلیم الصلوٰ ۃ الساام کاطریقہ کیا تھا؟ا ہے اختیار کرو، میددیکھو!صدیقین کا طريقة كيا تفا؟وه اختياركرو، بيرد يكهو!شهداء كاطريقه كيا تفا؟وه اختياركرو، بيه ديكهو صالحین اور نیک لوگوں کا طریقهٔ کیا تھا؟ا۔۔۔اختیار کرو، تنبیہ اس بات برفر ما دی کہ صراط منتقیم صرف کتاب پڑھنے ہے نہیں آ جائے گا ، کہتم نے مطالعہ کرلیا ،اور پہۃ چل گیا کەصراطمىتىتىم كيا ہوتا ہے،نبیں : بلكەاس كیلئے اپنی صحبت د، ست كرو،اپناا مھنا بیٹھنا ، اپنا چلنا بھرنا ، اپنی ملاقاتیں ایسے لوکوں سے رک<sup>ھ ، جم</sup>ن پر امتہ نے ایتا انعام فر مایا، پهرههمین دین همچه مین آیندگا، پهرتم بین دین پر <del>حینه</del> کا جزیه پیدا بوگا۔ ا یک بزی غلطهمی کا از اله

یہاں ایک بہت بڑی غلط ہنمی کا ازال فر مادیا، جو آج بھی بہت سے لوگوں

کے دلوں میں پیدا ہور ہا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہمارے لئے کا فی ہے ، ہمیں کی انسان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ، ہمارے پاس کتاب قرآن مجید موجود ہیں ، ترجوں کے ذریعے قرآن مجید موجود ہیں ، ترجوں کے ذریعے قرآن کریم پڑھیں گے ، اور اس کے ذریعے جو مطلب سمجھ میں آئے گا اس پڑل کریں گے ، ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ نیک لوگ کیا کررہ ہیں ، اور کس طرح عمل کی تلقین کررہے ہیں ، قرآن کریم فرما تا ہے کہ یہ بات نہیں ہے ، اگر چہ پورا قرآن ہی صراط متنقیم ہے ، لیکن اس صراط متنقیم کو بیھنے کیلئے ضروری ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دیکھو، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ، وہ بتا کیں گے تہمیں کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا مطلب کیا ہے ، اور اس پر کس طرح عمل کریں گے ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداء ہی ہے یہ سلملہ جاری رکھا ہے۔

ز ابتداء ہی سے یہ سلملہ جاری رکھا ہے۔

و چیز میں سا تھر سما تھر اتا رہیں

دو چیزیں ساتھ ساتھ اتاری ہیں، ایک توانشہ نے کتاب اتاری، تورات
آئی، انجیل آئی، زبور آئی، اور آخر میں قرآن مجید آیا، دوسرے پینیبر بیسیج اللہ تبارک
وتعالیٰ نے، کوئی کتاب بغیر پینیبر کے نہیں آئی، کیوں؟ اس لئے تا کہ پینیبر بیہ بتائے
کہ اس کتاب کا مطلب کیا ہے؟ اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اور
لوگوں ہے کہا جاتا ہے کہتم اس پینیبر کی اتباع کرو، پینیبر کے چیچے چلو، پینیبر کی ذات
پر ایمان لاؤ، اور اس کے طریقے پر عمل پیرا ہوں، دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں،
سات باللہ اور رجال اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رجال، دونوں کے امتزاج ہے
دین کی شیخ سمجھ بیدا ہوتی ہے، گم ابی جو پیلی ہے، وہ اس طرح پسیلی ہے، کہ بیکھ

لوگوں نے کتاب کوتو پکڑلیا، اور اللہ نے جو پیٹیسر بھیجے تھے، اور پیٹیسروں کے ذریعے
ہدایت کا اور صحبت کا جو سامان دیا تھا اس سے قطع نظر کرلی، ہم بس اللہ کی کتاب
پڑھیں گے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیں نمونوں کی کیا ضرورت
ہے، العیاذ با اللہ العلی العظیم، ارے اگر نمونے کی ضرورت نہ ہوتی تو پیٹیسروں کو بھیجئے
کی ضرورت کیا تھی، کمہ کے کا فر کہتے تھے قرآن ہمارے او پر براہ راست کیوں
تازل نہیں ہوا، اللہ تعالی نے ایسانہیں کیا، کیونکہ انسانوں کی ہدایت کیلئے تنہا کتاب
کا فی نہیں ہوا کرتی، جب تک معلم ومر بی اس کتاب کا موجود نہ ہو، یہ انسان کی
فطرت ہے، دنیا کا کوئی بھی علم وفن آ دی صرف کتاب کے مطالعہ سے حاصل نہیں
کرسکتا، جب تک اس کا مر بی موجود نہ ہو، یہ انسان کی

### كتاب يرٌ هكر دُ اكثرُ نبيس بن سكتے

کوئی میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ لے، اور پڑھ کرعلاج شروع کرد ہے
تو وہ قبرستان ہی آباد کرے گا، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کھا نا پکانے کی کتابیں کھی
ہوئی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ بریانی ایسے بنتی ہے، قورمدا بسے بنتا ہے، کہاب ایسے
بنتے ہیں، تو کتاب سامنے رکھ کر بناؤ قورمہ تو خدا جانے کیا ملخوبہ تیار ہوجائے گا،
جب تک کی ماہر باور چی نے تمہیں کھا تا پکا نا شرکھا یا ہو چھن کتاب دیکھ کر پکاؤ گے،
تو بھی اچھانہیں یکا کے ۔

#### الله کی کتاب کے لئے رسول کی ہدایت

الله کی کتاب جو ہدایت کا بہت بڑا سامان ہے، نیکن اس کتا پر عمل کر کے زندگی کیسے گزاری جائے ، بیرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ہدایت اور حالات زندگی

جب تک نہ بھے ،اس وفت تک انسان اس کتاب کو سمجھ تہیں سکتا ،اسطرح جیسے کتاب الله پرایمان ضروری ہے،اللہ کے رجال پر بھی ایمان ضروری ہے،تو قرآن کریم ہیہ کہتا ہے کہا گرصرا المستقیم جا ہے ہوتو ان لوگوں کا راستہا ختیا رکر دجن براللہ نے اپنا انعام فرمایا،اس ہے بمجھ میں آئے گا کہ صراط متنقیم کیا چ<u>ز</u> ہے،اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اجھے لوگوں ہے تعلق رکھو، پھر دیکھواللہ تعالیٰ کیسے تم میں اچھا ئیال منتقل فرمات بين:غَبْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَاالصَّالِّينَ . التالوكول كاراستينين جن ير الله نے غضب کیا ، اور جو گمراہ ہوئے ، لین اچھی صحبت اختیار کرنے کی تا کید بھی فرما دی ،اور بری محبت ہے احتر از کی تا کید بھی فر مائی ،کہیں ایسانہ ہو کہتم ان لوگوں کے چھے چل پڑوجن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور جو گمراہی کے راستے ہر پڑے ہوئے ہیں ہتو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا کہ صراط متنقیم کو حاصل کرنے کا راستہ بیہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بند دن کاراستہ اختیار کرد، اور انکی صحبت اختیار کرد، الله حبارك وتعالى البيخضل وكرم سے اور اپنی رحمت كاملہ ہے ہم سب كوصر اطمنتقیم عطا فرمائے ،اور دین کی سجے سمجھ عطا فرما کڑمل کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین واخردعوانا ان الحمد لله ربّ الظلمين

# خاندانی اختلافات کے اسباب (در ان کاحل ان کاحل

آج کے معاشر ہے میں شایدہ ی کوئی خاندان یا گھر اندائی ہوگا جس کے افراد کے درمیان کوئی اختلاف اور جھگڑا نہ ہو، آج ہرخاندان جھگڑوں کا شکار ہے، جس کی وجہ نے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، ریاحت اور چین و سکون ہر باد ہو چکا ہے، ہرخاندان اختلافات کارونارور ہاہے، کیکن اس کوان جھگڑوں سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ ان خاندانی اختلافات کے اسباب کو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلیم نے ایک ایک کر کے بیان فرمایا ہے، جو کتابی شکل میں ' خاندانی اختلافات کے اسباب کو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلیم نے ایک ایک کر کے بیان فرمایا ہے، جو کتابی شکل میں ' خاندانی اختلافات کے اسباب اور ان کاحل' کے نام سے شائع ہوئی ہے۔

اينة قري اسلام كتب خاند عطلب فرماتي -

رعا **ی قیمت** انتهائی مناسب جَهَاهٔ الل<del>اله ا</del>ینین

محمده مشهودالحق کلیانوی 0313-920 54 97 0322-241 88 20

مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرّم

مخلش اقبال كراجي

وفت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

اَللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُمِلِمُ اللَ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### سورة الفلق اورسورة الناس كي ابميت

التحسد لله بناه متحمد ونستعينه ونستغفرة ونؤين به ونتوكل عليه و نتوكل عليه و نقوكل عليه و نقو في الله و نقو في الله و نقو في الله في المحاليا الله في الله و الله في الله و النه و الله و النه و الله و النه و الله و النه و الله و

تمهيد

بزرگان محترم اور براوران عزیز! کچھ عرصه پہلے میں نے بیسلسلہ شروع کیا

تھا کہ قرآن کریم کی جوصور تیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور اکثر مسلمانوں کو یاد

بھی ہوتی ہیں، اُن کی کیجے تفسیر اور تشریح آپ حفزات کی خدمت میں پیش کی
جائے، اُس سلسلہ میں سور وَ فاتحہ کی تفسیر کا فی عرصے ہے چکتی رہی، الحمد لللہ بفتدر
ضرورت اُس کا بیان مکمل ہو گیا تھا، میں کچھوقتی مسائل آئے، جن پر بیان ہوتا رہا،
اور اب پھر میں ای سلسلہ کی طرف لوٹ رہا ہوں، اور اس کے لئے میں نے اس
وقت آپ کے سامنے سور ق الفاق اور سور ق الناس کی تلاوت کی ہے۔

سورة الفل*ق اور*سورة الناس *كا شان نزول* 

یددوسورتی فیل آغو کُریزِ الفَلَق اور فیل آغو کُریزِ النّاس بیقرآن کی اخری سورتیں ہیں ، اوران کومعو ذخین بھی کہا جاتا ہے ، معو ذخین کے معنی یہ ہیں کہ وہ دوسورتیں جن ہیں اللّٰہ کی بناہ ما گی گئی ہے ، ان سورتوں کے تازل ہونے کا ایک فاص واقعہ ہے ، جن ہیں بیسورتیں نازل ہوئی تھیں ، سی اس کی تفصیل بیآئی ہے کہ جب نبی کریم سروردو عالم صلی الله علیہ وسلم کو الله تعالیٰ نے پینیم بناکر بیجاء آپ نے ہی کریم سروردو عالم صلی الله علیہ وسلم کو الله تعالیٰ نے پینیم بناکر بیجاء آپ نے تیرہ سال مکہ کرمہ ہیں گزار نے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں مدینہ منورہ ہیں ایک بوی تعداد یہودیوں کی تھی ، یہودی نبی کریم سروردو عالم صلی الله علیہ وسلم کی اولا دیس سے تھے ، اور پچھلے تمام انبیاء وگر حضرت یعقو ب علیہ السلام کی اولا دہیں سے تھے ، اور پچھلے تمام انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہیں آئے ہیں ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ووصا جزاد سے تھے ، ایک حضرت اساعیل علیہ السلام ، اور ایک حضرت اساعیل علیہ السلام ، اور ایک حضرت اساعیل علیہ السلام ، اور ایک حضرت اساعیل علیہ السلام ، وراک کے علیہ السلام ، حضرت اساعیل علیہ السلام ، حضرت اساعیل علیہ السلام ، حضرت اساح کی علیہ کی میں کی میں کی میں کئی کی میں کی میں کی کھوں کی میں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی میں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی

کا دوسرانام اسرائیل بھی ہے، پچھلے جتنے انبیاء کرام آئے ، وہ حضرت لیعقوب علیہ السلام کی اولا دمیں آئے ، یعنی بنوا سرائیل میں آئے ، یہ یہودی بھی بنوا سرائیل ہے تعلق رکھتے تھے،لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ کو بیہمنظور ہوا کہ سب ہے آخری نبی اور س سے آخری پیغیبر جوسب ہے انصل پیغیبر بھی ہیں ، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی الله عليه وسلم، ان كو حضرت الساعيل عليه السلام كي اولا ديبس مبعوث كيا حكيا ، تو یبود بوں کو بیرحسد ہوا کہ اگر جدان کی کتابوں میں یعنی تورات میں زبور میں انجیل میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ وری کی بیثار تیں موجود کھی ، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہے بتایا ہوا تھا کہ آخر میں ہم ایسے پیغیبر بھیجیں گے جو خاتم النہین ہوں گے ،اورجن کی نبوت ساری دنیا کے لئے ہوگی ،اور قیام قیامت تک کے لئے ہوگی، بیساری باتیں تورات اور اتھیل میں پہلے ہے موجود تھیں، ان یہود یوں کو بیا خیال تھا کہ جس طرح اب تک سارے انبیاء کرام بنواسرائیل میں آتے رہے میں ، اور حصرت یعقوب علیه السلام کی اولا دہیں آتے رہیں ہیں ، اس ترح نبی آخری الزمان صلی الله علیه وسلم بھی ای خاندان میں آئیں سے، کیکن جب وہ حصرت اساعیل علیه الصلوٰ ة السلام کی اولا دبیں آگئے، تو ان کوحسد ہوگیا، اور اس حسد کی وجہ ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوطرح طرح کی تکلیفیں ان کی طرف سے پیجانے کاسلسہ شروع ہوا،حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے منورہ تی بیجنے کے بعد سیر جا ہا کہ بہو دیوں کے ساتھ کوئی دشنی نہ ہو، چنا نچہ ایک معاہدہ کیا کہ بھنگ ہم آپس میں امن وسکون کے ساتھ رہیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ایک بہت بڑا معاہدہ کیا نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بول ہے، ظاہر میں تو انہوں نے معاہدہ کرلیا انیکن اندرون خانہ حضور افدیم صلی الله علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا ایک لانٹنا ہی سلسلہ شروع کررکھا تھا،قرآن کریم میں جگہ جگہ ان سازشوں کا ذکرآیا ہے۔

#### حسد کی وجہ سے یہودی کا جا دوکرنا

اس حدد کی وجہ سے ایک یہودی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اس جادو کی وجہ سے نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پچھ ناساز ہوگئی، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات آپ کو ایسا ہوتا کہ ایک کا م آپ نے کرلیا ہے، گر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا، اس طرح کی کیفیت اور اس کی وجہ ہے ایک طرح انقباض کی کیفیت طاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کئی دن تک جاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کئی دن تک جاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کئی دن تک جاری رہتی، ایک ون آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ پچھے اور تک میں اللہ تبارک وتعالی نے مجھے خواب میں ایس کا اس کا اصل سب بنا دیا۔

#### حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاخواب

اور میں نے خواب دیکھا کہ دوفر شنے آئے اور میرے پاس آگر بیٹھ میے،
اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ وومرے فرشنے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کرویا ہے، پہلے فرشنے نے بو تیھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ دومرے نے جواب ویا لبید بن اعظم کے نام ہے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے، چر پہلے نے سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دومرے فرشنے نے سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دومرے فرشنے نے جواب دیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دومرے فرشنے نے جواب دیا کہ کئے کے ذریعہ جادو کیا ہے؟ دومرے فرشنے نے جواب دیا کہ کئے کے ذریعہ

جادو کیا ہے، اور کیگے کے اندر جو بال آجاتے ہیں کنگا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعال کیا ہے، بوچھا کہ کہاں ہے؟ جواب دیا کہ وہ ایک کنواں ہے بئر ذروان کے نام سے وہاں پراس نے جادو کے کلمات پڑھ پڑھا کر وہاں وفن کردیئے، بیساری تفصیل نبی کریم سروردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فرشتوں کے ذریعہ بتادی گئی۔حضرت عاکنٹہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے مجھ ساری تفصیل اس طرح بتادی ہے، چنا نچہ نبی کریم سروردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم خوداس کنویں کے یاس تشریف لے گئے، اور وہال مروردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم خوداس کنویں کے یاس تشریف لے گئے، اور وہال جا کر آپ نے دیکھا کہ اس کا پانی بالکل پیلا پڑا ہوا تھا، وہاں ہے وہ کنگا بھی برآ مہ ہوگئا، کیگے کے اندر جو بال شے وہ بھی برآ مہ ہو گئے، پھرای موقع پر بیددوصور تیں نازل ہوئیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامتے پڑھیں۔

قل اعوذبرب الفلق اور قل اعوذ برب الناس

#### سورة الفلق كاترجمه

قسسل کے معنی ہیں کہوتو نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناہ ما گلوا ور کہو: میں وتعالیٰ کی بناہ ما گلوا ور کہو: میں بناہ ما تکتا ہوں اس ذات کی جوسج کے وقت پو پھنے کی ما لک ہے، جس کے تئم ہے ہے کو پو پھنٹی ہے، لیمی مجت مہودار ہوتی ہے اور میں اس سے بناہ ما نگتا ہوں ہراس چیز کے شرے جواللہ نے بیدا کی ، میں بناہ ما نگتا ہوں رات کے اندھیرے سے جب وہ کھیل جائے ، اور ان لوگوں کے شرسے جو گر ہوں رات کے اندھیرے سے جب وہ کھیل جائے ، اور ان لوگوں کے شرسے جو گر ہوں میں پڑھ یا جھ کر پھو نکتے ہیں ، اور

اس بخص کے شریسے پناہ ما نگتا ہوں جو حسد کرنے والا ہولیعنی حسد کرے اور حسد کے نتیج میں تکلیف پہنیا ئے میں اس کے شریبے اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں۔

جیسے کہ آپ نے ساہوگا کہ جادوگریٹل کرتے ہیں پچھ پڑھااورگرہ بنادی، پھر پچھ پڑھااورگرہ بنادی، پھر پچھ پڑھاادرگرہ بنادی توان کے شرسے میں پناہ مانگآ بوں، بعض روایات میں آتا ہے کہ لبید بن اعصم یہودی جس نے نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جادو کیا تھا، اس نے اپنی لڑ کیوں کو جادو سکھایا تھا، اور ان لڑ کیوں نے تانت کے دھا گے کو لے کر اس میں گر ہیں با ندھیں تھیں اور وہ تانت کے دھا کے کو گئے کے اندراگا و ہا تھا۔

## ہرایک آیت پرایک گرہ کھول دی

قبل اعو ذہر ب الفلق قل اعو ذہر ب الناس ان دونوں میں گیارہ آپین ہیں، اوراس ما کے کے او پر بھی گیارہ گر ہیں گی ہوئی تھیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ آپ آپ پر ختے اوراس ایک ایک گرہ کھول دیتے ، دوسری آیت پڑھتے اوراس ایک ایک گرہ کھول دیتے ، دوسری آپیت پڑھتے اور دوسری آبرہ کھول دیتے ، تبسری آپیت پڑھتے پھر تبیسری گرہ کھول ویتے ، یبال تک کہ گیارہ آپین پڑھ کر گیارہ کی گیارہ گر ہیں کھول دیں ، جب وہ گر ہیں کھول کے شاہ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے فرما یا کہ:

''ایہا لگ رہاہے کہ جیسے میں کچھ ہزرھا ہوا تھا اوراب کھل گیا ہوں'' تو جاد و کا جواڑ تھا اس طرح اللہ تنارک و تعالیٰ نے زائل فر ماویا۔

# فرائضِ رسالت میں رکا وٹ نہیں ڈ ال سکتا

یبال بین بیہ بات بھی عرض کردوں کہ انبیاء کرام خاص طور سے افضل الانبیاء سروردوعالم سلی اللہ علیہ دسلم پرکوئی بھی انسان ، کوئی شیطان ، کوئی جن ایسا جادونہیں کرسکتا کہ انبیاء کرام کوان کے فرائض رسالت کواوا کرنے بین رکاوٹ بن جائے ، اللہ تعالی انبیاء کرام کوال سے محفوظ رکھتے ہیں کہ ان پرالی حالت طاری ہو جائے ، اللہ تعالی انبیاء کرام کوال سے محفوظ رکھتے ہیں کہ ان پرالی حالت جائے کہ جن کے نتیج میں کہ وہ اپنی نبوت کے فرائض انجام نہ دے سکیس ، ایسانہیں ہوسکتا، و نیا کی ساری طاقتیں بھی جمع کر کے بھی کوئی انبیاء کرام او پر الی حالت طاری نبیس کرسکتا، چا ہے وہ جادو کے ذریعے ہو، یا کسی اور ذریعے ہے ہوجس سے طاری نبیس کرسکتا، چا ہے وہ جادو کے ذریعے ہو، یا کسی اور ذریعے ہے ہوجس سے انبیاء کرام کے فرائض رسالت میں کوئی رکاوٹ پڑے۔

## انبیاء پرجادوچل سکتاہے

البتہ انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں، اگر چہ تمام انسانوں ہیں سب سے افضل ہوتے ہیں، لیکن انسان ہوتے ہیں، اور انسان ہونے کی وجہ سے ان او پر یار یاں بھی آئی ہیں، نزلہ بھی آگیا، بخار ہوگیا، یا کوئی اور بیاری لاحق ہوگئی، یہ انبیا، کرام کو ہو تار بتا ہے، جس طرح اگر کوئی آ دی کھانے پینے میں با احتیاطی کرے اس سے بیاری ہوجاتی ہے، ای طرح انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ای طرح جادو کے ذریعے کی بیاری آجائے تو یہ انبیاء کرام کی نبوت کے منافی نہیں ہے جس طرح جام آ دمی کونزلہ ہوسکتا ہے ای طرح انبیاء علیم السلام کو جادو کی وجہ سے کوئی جسمانی تکلیف ہوجائے تو یہ کوئی

ستبعد بات نہیں ہیں ایبا ہوسکتا ہے اور نبی کریم سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا،اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لئے بھیجا تمیا تھا اس کئے اللہ تنارک وتعالیٰ نے آپ پرتمام حالات طاری کر کے دکھائے ہیں کہ الی حالت اگر طاری ہوتو آ دمی کو کیا کرنا جا ہیے؟ آپ ی سنت کیا ہوگی؟ ایسے موقع پرایک مسلمان کا طرزعمل کیا ہونا جاہے؟ میرسا ری یا تنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور آپ کی سیرت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر بتا دیں ، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ حسد کی وجہ سے ماکسی اور بدخوای کی وجہ ہے د وسروں پر جا دوکر دیتے ہیں تو جا دو میدایسا ہی ہے جیسے کہ بیاری ، ریھی ایک ذراجہ ہے تکلیف پہنچنے کا۔اس کا قر آن کریم میں کی جگہ ذکر آیا ہے ،اس واسطے اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ پر بھی جاد و کا اثر ظاہر کرایا ، اس کے ذریعہ ایک تو یہ دکھا دیا کہ جادو کرنے والا اپنی ایڑی چوٹی کا زور نگالے، تب بھی نبی کریم مروردوعالم سلی اللہ علیہ وسلم سے فرائض رسالت میں کوئی خلل نہیں ڈ ال سکتا۔اس ہے بوری امت کوسبق دیا کہ اگر کسی کے ساتھ میہ دافعہ پیش آئے تو اس کو کیا کرنا جا ہیے؟ چنا نچہ بیددوسور تیں نا زل فر ما کریہ بتایا کہ سی پر جادو **کا کو کی اثر ہوت**و اس کو می سورتیں پڑھنی جا ہیں اور ان سورتوں کے بیڑھنے کے متیجے میں انشاء اللہ اس جادو کا امتر اس ہے ذاکل ہوگا اور اگر کسی پر جا دو کا انتر نہیں ہے تب بھی ان ووسور نوں کا معمول بنالینا اور بیژ هنااس کی حفاظت کا دَر بعیه ہوگا انشاءاللہ وتعالی ۔

صبح وشام بيسورتيس بيڙها كريس

چنانچیا کیے صحابی ہے نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ می<sup>د و</sup>

سورتیں مجھ پرایس نازل ہوئی ہیں، جواس سے پہلے کی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی تھیں، اور ہیں تہہیں وصیت کرتا ہوں کہتم صبح شام اس کو پڑھا کرو، صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، اللہ تیارک و تعالیٰ تم کو بلاؤں ہے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، محفوظ رکھیں گے، اور خود نبی کریم سرور دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کامعمول سے تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد بید و سور تیں، سور ق الفاتی، آیت الکری اور سور ق البقرہ کی پچھ آپتیں اور چاروں قل پڑھا کرتے تھے اور رات کو سونے سے پہلے قل اعو ذہوب الفلق اور چاروں قل پڑھا کرتے تھے اور رات کو سونے دست مبارک پردم کرتے ، اور پور سے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے، یہ سمول نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی رہا۔

## مرض الوفات میں آپ کی کیفیت

اور جب مرض وفات بین خت بیاری کا ونت تھا، اور وفات کا وقت قریب تھا، تو حضرت عائش صدیقہ درضی اللہ تھا گی جنہا فرماتی جیں کہ چونکہ میں نے آپ کو ساری زندگ و یکھا تھا کہ سونے سے پہلے آپ قبل اعبو ذبوب الفلق اور قل اعبو ذبوب الفلق اور قل اعبو ذبوب الناس پڑھ کرا ہے ہاتھوں پردم کرتے اور پھر سارے جسم پر پھیر لیتے تنے، لیکن اس وقت صور تحال ایسی تھی کہ آپ بیاری کی شدت کی وجہ سے نہ تو صحیح طرح پڑھ پارے تھے، اور نہ ہاتھوں میں اتن طاقت تھی کہ آپ خود ہاتھا تھا کرا ہے جسم پر پھیر لیس ، تو حضرت عائش فرماتی جی کہ میں نے خود قبل اعبو ذبوب الفلق اور جسم پر پھیرلیس ، تو حضرت عائش فرماتی جی کہ میں نے خود قبل اعبو ذبوب الفلق اور قبل اعبو ذبوب الفلق اور المحالم المحال عود ہوب الفلق اور المحال عود ہوب الناس پڑھیس ، اور اسپتے ہاتھ ہر پر دم کرنے کے بجائے سرکار دو عالم

صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا ،اوراپنے ہاتھ سے آپ کے دست مبارک اٹھا
کر سارے جسم پر پھیرے ،تو بیہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ ساری زندگی بیہ معمول
رہا کہ سونے سے پہلے بید وسور تیس آپ تلاوت فر ما یا کرتے بتھے ، اور بیہ بھی تلقین
فر مائی کہ صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو ،اللہ تبارک و تعالیٰ انشاء اللہ حفاظت
فر مائی کہ صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو ،اللہ تبارک و تعالیٰ انشاء اللہ حفاظت

#### وشمنول کے شرہیے نیچنے کامؤثر ذریعہ

تو یہ ہے ان دونوں سورتوں کے نازل ہونے کا پس منظراور ان کا شان خرول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب سمی کوالیں صورت پیش آئے یا پیش آئے کا اندیشہ ہوتو آ دمی کو یہ دونوں سورتیں پڑھنی چا ہیں ،اورقل کہہ کر فر مایا یہ کہو، یہ سورتیں پڑھو،اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میس کیا پچھ تا شیر رکھی ہے، وہی جانے ہیں ،کیکن یہ انسان کو بلاؤں سے، آفتوں ہے، جادو ہے، و تمن کے شر ہے، اور جاسد کے حسد ہے بچانے کیلئے بڑا مؤثر ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جاسد کے حسد ہے بچانے کیلئے بڑا مؤثر ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطافر مایا ہے۔

#### برائی کا بدله نهلو،معاف کردو

یہاں ایک بات ہے بھی عرض کردوں کہ تی کریم سرور دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کوفرشتوں کے ذریعے اس آ دمی کا نام تک بتادیا گیا تھا، جس نے جادو کیا تھا، آپ نے حضرت عا کشرضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا تھا کہ وہ لبیدین اعصم ہے، حضرت عاکشہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کو نام تک بتا دیا ہے، تو پھر آپ اس کا

بیسرکار دوعالم سلی الله علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک آوی نے دشمنی کی تھی،
لیکن الله تبارک و تعالیٰ نے اس کی دشمنی کے اثر کو زائل کر دیا، اس کو بچالیا، لیکن دشمنی

کرنے والے کا جواب دشمنی سے نہ دیا، سرکار دوعالم سلی الله علیہ وسلم نے پوری
امت کوا یک عظیم سبق دے دیا کہ جو تبہارے ساتھ برائی کرے تو تم برائی سے بچنے
کا جوطریقہ افتیار کر بحتے ہو کر لو، اپ آپ کو برائی سے بچالو، لیکن با وجود یکہ تہمیں
حق ہے اس سے بدلہ لو، لیکن اگر بدلہ تہ لوگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجرو
تو اب کا ایک بہت برداذ خیر و موجود ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نی قرآن کر یم میں بھی
جگہ جگہ تھم دیا ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کرو، تو یہ ایک عظیم سبق سرکار

دوعالم صلی الله علیه وسلم کے اس واقعہ میں اس امت کو دیا گیا ہے، الله تبارک وتعالیٰ اپنی رحمت ہے الله تبارک وتعالیٰ اپنی رحمت ہے اپنے فضل وکرم ہے جمیس سرکا ردوعالم صلی الله علیه وسلم کی تمام سنتوں پرعمل کرنے کی تو فیق عطا فریائے، (آمین) باتی تفصیل انشاء الله اگر الله نے زندگ دی تواگے جعد میں عرض کروں گا۔

واحردعواناان الحمدلله رب الغلمين

TAY)

مقام خطاب : جامع مسجد بيت أكمكرم

مخلشن اقبال كراجي

وفت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطیات : جلدنمبر۱۸

## بسم اللدالرحن الرجيم

# حاسدے پناہ مانگو سورۃ الفلق (۱)

آلى حَسْدُ لِللّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ آنفُ سِنَاوِمِنْ سَيِّنَاتِ آعُمَالِنَا، مَنْ يَهُ دِهِ اللّٰهُ فَلا مَعْدَلَ لَهُ، وَآشُهُدُ آنُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ فَلا مَا فِي لَهُ، وَآشُهُدُ آنُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ، وَآشُهُدُ آنٌ سَيِّدُ نَا وَنَيِنَا وَنَيِنَا وَمَن يَعْدُلُهُ وَمَن يَعْدَلُهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ، وَآشُهُدُ آنٌ سَيِّدُ نَا وَنَيِنَا وَنَيْنَا وَنَيْنَا وَنَيْنَا وَنَيْنَا وَنَيْنَا وَنَيْنَا وَمَن اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَن اللهُ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسَلِيماً كَيْنُولُ آمًا بَعُدُ فَآعُودُ بِاللّٰهِ اللهِ وَآصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسَلِيماً كَيْنُولُ آمًا بَعُدُ فَآعُودُ بِاللّٰهِ اللهِ وَآصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسَلِيماً كَيْنُولُ آمًا بَعُدُ فَآعُودُ بِاللّٰهِ اللهِ وَآصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسَلِيماً كَيْنُولُ آمًا بَعُدُ فَآعُودُ بِاللّٰهِ وَمَن اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ، قُلُ آعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ، قُلُ آعُودُ بِاللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ، قُلُ آعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ، قُلُ آعُودُ بِاللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ، قُلُ آعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْرِ السَّفُونِ فِي المُعْلَى ، وَ مِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ \_ آمنت مِن شَرِ النَّفُونِ فِي المُعْلَى ، وَ مِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ \_ آمنت المُعلَى من الشهدين و الشكرين \_

تمهيد

بزرگان محترم اور برادران عزيز إيهورت جويس في انجى آب كے ساسنے

پڑھی ہے سورۃ الفلق کہلاتی ہے، اور پچھلے جمعہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو
سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور اس موقع
پر نازل ہوئیں جب نی کریم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو
کرنے کی کوشش کی تھی تفصیلی واقعہ پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں، تو اس موقع پر
سیسورتیں نازل ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ہدایت دی گئی کہ آپ یہ
سورتیں تلاوت فرما کیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ہدایت دی گئی کہ آپ یہ
حادہ کرنے والے نے جادہ کیا تھا، اس میں بھی گیارہ کر ہیں تھی، آپ ایک آیت
علاوت فرماتے ادراکی کرہ کھولے ، یہاں تک کہ گیارہ کی گیارہ گر ہیں کھول دی
سوگیل موری کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ بچھے ایسا تک کہ گیارہ کی گیارہ گر ہیں کھول دی
ہوگیا ہوں، ان سورتوں کا نزول اس خاص واقعہ میں ہوا، لیکن یہ پوری امت کے
لیم عظیم ہدایتوں پرشتمل سورتیں ہیں۔

#### ا میمان سے مطلب پہلی آبیت مطلب

فرمایا گیاف کا عو ذہر ب الفلق کہومیں پناہ ما نگٹا ہوں اس ذات کی جوسی کے وقت پو پھٹنے کی پروردگار ہے، اس آیت میں اللہ جل شانہ کی پناہ ما نگٹنے کا تھم دیا گیا، لیکن اللہ جل شانہ کی پناہ ما نگٹنے کا تھم دیا گیا، لیکن اللہ جل جلالہ کی بیصفت بیان فرمائی گئی کہ آپ صبح کے وقت روشنی پھوٹے کے پروردگار ہیں، یعنی جس طرح انسان روز اندمشاہدہ کرتا ہے کہ رات آتی ہے، اورا ندھیرا چھا جاتا ہے، تاریکی ہوجاتی ہے، ماتنا اندھیرا ہوجاتی ہے، ماتنا اندھیرا ہوجاتی ہے، ماتنا اللہ جل جلالہ اس اندھیر ہے کواس

طرح رفع فرماتے ہیں کہ ای اندھرے سے صبح کے وقت میں پوپھٹی ہے ، یعنی روشنی نمودار ہوتی ہے ، یہ روز کا مشاہدہ ہے انسان کا کہ بیتار کی جو چھاتی ہے ، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں چھاتی ، بلکہ اللہ تبارک وتعالی اپنے فضل وکرم ہے اس تار کی کو اس اندھرے کو جھے قرمایا ہے:

اس اندھرے کو جھے کے وقت دور فرما دیتے ہیں ، قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے:

قُلُ آرَ فَیْتُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَیْکُمُ الَّیلَ سَرُمَدًا إلی یَوْم الْقِیامَةِ مَنُ اِللَّهُ عَلَیْکُمُ الَّیلَ سَرُمَدًا إلی یَوْم الْقِیامَةِ مَنُ اِللَّهُ عَلَیْکُمُ اللَّهُ اِللَّهُ عَلَیْکُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُمُ اللَّهُ اللَّه

ترجمہ: ذرابیہ وجو کہ اگر بیا ندھیرا جورات کے دفت میں چھاجا تا ہے، بیہ
اہدی اور دائی ہوجائے ، بیخی مستقل اندھیرا ہی اندھیرار ہے ، تو اللہ کے سواکون ہے
جو تہارے پاس روشنی لے کرآئے ، اللہ تعالیٰ نے روشنی کا ایک ذر بعیہ سورج کو بنایا
ہے ، سورج کی روشنی ہم تک آتی ہے ، اس سے دن ہوتا ہے ، اس سے روشنی پھیلتی
ہے ، نور پھیلتا ہے ، پھرای سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظام کے تحت چھیا دیتے
ہیں ، زمین گروش کرتی ہے ، اور سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظام کے تحت چھیا دیتے
ہیں ، زمین گروش کرتی ہے ، اور سورج پیچھے چلا جاتا ہے ، جس کے منتج میں اندھیرا
چھاجاتا ہے ، تو دراصل اس کا منات میں اندھیرا ہے ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج کی
روشنی کو اس طرح مقرر فر ما دیا کہ اس اندھیر سے میں روشنی بیدا ہو جاتی ہے ، اگر کسی
وقت فرض کرواللہ تعالیٰ اس کو و ہاں روک دے تو رات ہی رات اندھیرا ہی اندھیرا

چھەماە كى رات

اور بیمنظران جگہوں پرنظرآ تا ہے جو بالکل انتہائی شالی علاقے ہیں ، جو د نیا

کے قطب شالی کے قریب ہیں، وہاں چھ چھ مہینے رات رہتی ہے، اور ای کے قریب ایک ملک'' ناروے'' میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں ہم ایک جگہ پر سے تو تنین دن اس طرح گزارے کہ اس میں سورج نظر نہیں آیا ،مسلسل رات ہی رات ربى ، وہاں بچھے يہ آيت كريمہ ياد آر بى تقى كر قر آن كريم ميں الله تعالى نے فرمايا: قُلُ اَرَئَيَتُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرُمَدًا إِلَى يَوُمِ الْقِينَمَةِ مَنُ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيُكُمُ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تُسْمَعُونَ . (سورة القصص:٧١) اً گر الله تعالیٰ اس رات کومستقل اور دائمی کردے ، اندھیرا چھایا ہی رہے تو كون ہے اللہ كے سواج تهم بيں روشني لاكروے سكے؟.....افسلا تسسم عون؟ .....كيا سنتے نہیں ہواتی بات؟ بیرتو اللہ تبارک وتعالیٰ ہی کافضل وکرم ہے کہ اندھیرا جھا تا ہے، اور روز چھا تا ہے، تاریکی آتی ہے، روز آتی ہے، کیکن وہ ہمیشہ اور مستقل نہیں رہتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تاریکی میں سے ہی نور پیدا فر مادیتے ہیں، اس سے روشنی نکال دینے ہیں، تو یہ ہےرب الفلق صبح کی روشنی کا مالک بے نیاز ، اور اس ے اشارہ اس طرف کر دیا کہ اند عیراانسان کے لیے اس معنی میں تکلیف دہ ہے کہ

اس میں آ دمی راستہ بھی بھٹک سکتا ہے، اس میں انسان گربھی سکتا ہے، اندھیرے کے اندر گمرائی بھی افتیار کرسکتا ہے، شرکی تو تیس بھی رات کے وقت زیادہ فعال ہوتی ہیں، تو جس طرح اللہ تبارک وتعالیٰ تاریکی دور کر دیتے ہیں، اندھیرا دور کر دیتے ہیں، ای طرح مبلح کی روشنی بھی نمودار کرتے ہیں۔

تکلیف دورکرنے والی ذات وہی ہے

ای طرح وہی ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر تنہیں کوئی تکلیف پیچی

ہے، کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، کوئی بھی زحمت تہیں لاحق ہوئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ بی ہے جو تہاری تکلیف کو دور کر ہے، تمہارے صدھے کو رفع کرے، تہاری اس اذبت کوراحت سے تبدیل کروے، بیاللہ تعالیٰ بی ہے، اس لیے قرمایا: قسل اس اذبت کوراحت سے تبدیل کروے، بیاللہ تعالیٰ بی ہے، اس لیے قرمایا: قسل اعدوذ بسرب المفلق کمیو، میں پناہ ما نگما ہوں اس پروردگار کی جو پروردگار ہے سے کو انکا کے اس کا ایک کے ایک کا۔

## مس چیز کی پناه ما نگتا ہوں؟

مِنْ مَسْرِ مَا خَلَق مِن بناہ ما نگا ہوں ان تمام چیزوں کے شرسے جواللہ جا اللہ جالہ ہے پیدا فرما کیں ، باری تعالی انسانوں کا بھی خالق ہے ، فرشتوں کا بھی خالق ہے ، پیغیروں کا بھی خالق ہے ، پیغیروں کا بھی خالق ہے ، پیغیروں کا بھی خالق ہے ، سیطانوں کا بھی خالق ہے ، سیدا کی بیدا کی ہوئی ہیں ، اب ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شر پھیلاتی ہیں ، پچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کو تکلیف کہنچتی ہے ، ان سب کو ان الفاظ میں جع کردیا ، مِنْ شَوِ مَا خَلَق یعنی جُنْنی بھی کا سَاسہ میں چیزیں پائی جاتی ہیں ، گلوقات پائی جاتی ہیں ، ان سب کے شرسے میں اس رب الفلق کی بناہ ما نگا

# تکلیف ہے کوئی انسان خالی ہیں

ان دو آیتوں میں یہ تعلیم دی کہ اس کا نئات میں انسان کو تکلیف تو ضرور پہنچتی ہے، کوئی کتنے بڑے ہے ہوا دولت مند ہو، سر مایید دار ہو، حاکم ہو، اور بڑے ہے بڑا نیک آ دمی ہو، پیفمبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، تکلیف سے کوئی خالی نہیں، اس دنیا میں پچھ نہ پچھ بھی نہ بھی تکلیف پینی جاتی ہے، انسان کتنا ہی افتد ار حاصل کر لے، و نیا پر اپنا رعب کا سکہ جمالے، نیکن بھی نہ بھی جوتا پڑھ بی جاتا ہے، اس کے اوپ کوئی انسان ایسانہیں کا سُنات میں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ساری زندگی میں مجھے کوئی تکلیف نہیں پینچی۔

تنين عالم

اللہ تعالیٰ نے تین عالم پیدا فرمائے ہیں ایک عالم ایسا ہے جس ہیں راحت
علی راحت ہے، آ رام بی آ رام ہے، خوشی بی خوشی ہے، وہ ہے جنت، ایک عالم ایسا
ہے جس میں رنج بی رنج ہے، تکلیف بی تکلیف ہے، صدمہ بی صدمہ ہے، اللہ تعالیٰ
محفوظ رکھے وہ ہے جہنم ، اور ایک عالم ایسا ہے جس میں وونوں چیزیں لی جلی چلتی
ہیں ، بھی تکلیف آگئی، بھی آ رام آگیا، بھی خوشی لگئی، وہ یہ دنیا ہے، یہ عالم ایسا ہے
کہ اس میں نہ خوشی کا مل ہے، نہ تکلیف کا مل ہے، دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، لہٰ ذا
تکلیف تو آئیں گی، ضرور آئیں گی۔
اللہ کی طرف رجوع کرو

لیکن جوبھی تکلیف آئے ، تو اس تکلیف کے آنے پرتمہارا کام بیہونا چاہئے
کہتم اس تکلیف کے خالق کی طرف رجوع کرکے کہو: کدا ہے اللہ! میں آپ کی پناہ
ما تکہا ہوں ، اس تکلیف سے قبل اعوذ برب الفلق . من شر ما حلق اسے اللہ میں
آپ بی کی پتاہ ما تکہا ہوں ، ہراس چیز کے شرسے جو آپ نے پیدا فرمائی ہے ، تو
جبتم اللہ تبارک و تعالی کی پتاہ ما تکو ہے ، کیونکہ تکلیف بھی اس کی پیدا کی ہوئی ہے ،

تکلیف کا سبب ای کا پیدا کیا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپی پناہ میں لےلیں گے،

یا تو وہ تکلیف رفع ہو جائے گی، یا تو وہ تکلیف تمہارے لیے نعمت اور رحمت بن

جائے گی، اللہ تعالی کی پناہ ما تگنے سے دو با توں میں سے ایک بات ضرور ہوگی،

تیسری نہیں ہو عتی یا تو اللہ تبارک و تعالی اپی مشیت کے تحت اپی قدرت کے تحت

اپی رحمت کے تحت وہ تکلیف تم سے دور کردیں گے، اور اگر تکلیف کا دور ہوتا کی

وجہ سے مقدر میں نہیں ہے، تو وہ تکلیف اور مصیبت تمہارے لیے رحمت بن جائے

گی، اس معن میں کہ اس تکلیف اور مصیبت سے تمہارے گیاہ معاف ہوں گے،

تمہیں اجر لے گا جمہیں تو اب عطا ہوگا، تم اس تکلیف پر صبر کروگے، اللہ تبارک و

تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو گے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو گے، و تمہیں صبر کا اجر

وثو اب لے گا۔

اِنْمَا یُو فَی الصَّیِرُونَ اَحْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَابِ مِلْمَا یَا کہ دوریث میں آتا ہے کہ صابروں کوان کا اجر بے حساب سلے گا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ نی کریم سرور دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جب آخرت میں صبر کرنے والوں کو صبر کا اجر دیا جائے گا، صبر کا ثواب دیا جائے گا، تو لوگ بیتمنا کریں سے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو تینچیوں سے کا ٹاگیا ہوتا تواس پرہم صبر کرتے تو آج جو بے حساب اجرصا بروں کول رہا ہے وہ ہمیں بھی ملتا۔

مؤمن اور کا فر کے درمیان فرق

يمي فرق ہوتا ہے موسن ميں اور كا فريس ، كا فرجس كا الله ايمان نہيں ، الله

جل جلالہ کی قدرت بر،اس کی رحت بر،اس کی حکمت برایمان تہیں، تکلیف اے بھی آتی ہے، اور ایک مومن کو بھی آتی ہے، لیکن کا فر تکلیف کے وقت میں گلہ شکو ہ کرتا ہے کہ بچھی پر بیہ برائی آنی تھی ، بیہ صبیبت کیوں آگئی ؟ میں ہی رہ گیا تھا، اس تکلیف کے لیے گلہ شکوہ کرتا ہے ، اللہ نعالیٰ کی مشیت کا اور اس کی تفتر مرکا شکوہ کرتا ب، تو وہ تکلیف اس کے لیے سرایا تکلیف ہے، اور مصیبت ہی مصیبت ہے، ''خسسر دنيسا ولآخوه ''دنيا مِن بَهِي تَكليف اورآخرت مِن بَهِي اس كا كوئي حصه <sup>تہیں</sup> ،اورایک مومن کو تکلیف آتی ہے ،تو وہ جا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے تدبیر بھی کرے، بیاری آگئی تو علاج بھی کرے، لیکن اللہ کے نصلے پر راضی ہوتا ہے، گلہ کھکوہ نہیں کرتا ،اور اللہ ہی کی پناہ مائلگا ہے ، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اس مصیبت کا مخل نہیں کریا تا ،میری کمزوری پر رحم فر ماکر مجھ سے یہ تکلیف دور فرما د بیجئے ،تو نتیجہ بیر کہ یہی مصیبت اور یہی تکلیف اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے " تکلیف اوراند بیشه کے وقت کہو:

تواس لیے سلمایا بہ جارہا ہے اس چھوٹے سے جملے میں کہ کہو، کب کہو؟ جب کہتمہیں کوئی تکلیف یا تو بہنچ چکی ہو، یا بہنچ کا اندیشہ ہو، دونوں صورتوں میں کہو، اعوذ برب الفلق، من شر ما حلق، میں تورب الفلق کی بناہ ما نگتا ہوں، ہراس چیز کے شرسے جواس نے بیدا کی ہے، یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو بھر دوحال سے خالی تہیں رہ سکتا، یا تکلیف راحت سے بدل جائے گی ، یا پھر جب

تک وہ تکلیف باتی رہے گی،اس وقت تک اس کے لئے رحمت ہی رحمت بی بی بی رحمت بی رحمت بی رحمت بی رحمت بی بی بی رحمت بی رحمت

اعوذ بالثد برمضنا

دومرى جگه قرآن كريم مين فرمايا:

وَإِمًّا يَنُزَخَنَّكَ نَزُحٌ فَسُتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيَّعُ الْعَلِيُمُ:

ترجمہ: جب شیطان تہمیں کوئی کیوکہ لگائے ، تواللہ کی بناہ ما تھو شیہ طن السر جیسے ہے ۔ کیوکہ لگائے کا مطلب میہ ہے کہ دل میں گناہ کا ارادہ پیدا کررہا ہے ، دل میں گناہ کی طرف رغبت بیدا ہورہی ہے کہ یہ گناہ کرگز روں ، اس کی خواہش پیدا ہورہی ہے کہ یہ گناہ کرگز روں ، اس کی خواہش پیدا ہورہی ہے ، یہ شیطان کا کیوکہ ہے ، تو فر مایا ایسے میں اللہ کی پناہ ما تکوشیطان رجیم سے : اَعُدوُ ذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیطُنِ الرِّحِیْم پڑھو، اے اللّٰہ میں آپ کی پناہ ما تکی ہوں شیطان رجیم ہو گیا، اور د ماغ میں شیطان رجیم سے ، مثلًا عصد آگیا، اور انسان آپ سے باہر ہوگیا، اور د ماغ میں اشتعال بریا ہے ، تو ایسے عصر کی حالت میں بڑا اندیشہ ہوتا ہے اس بات کا کہ کوئی اشتعال بریا ہے ، تو ایسے عصر کی حالت میں بڑا اندیشہ ہوتا ہے اس بات کا کہ کوئی

آ دی کسی دوسر برزیادتی کرگزرے، یا کوئی براکلمہ اس کو کہددے، جس سے اس کا دل و ب جائے ، یا گائی والی دیدے، اور اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کا غلط استعال کرلے، یا کسی کو مار بیٹھے، لہٰذا غصہ بڑی خراب چیز ہے ، بیا انسان کو بے ثمار گنا ہوں میں جتلا کرتا ہے، اس لیے رسول اکرم سرور دوعالم صلی الله علیہ وسلم ہے ایک صحابی نے پوچھاتھا، جھے کوئی مخفر تصبحت فرما نمیں ، تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا "لَا تَعَفَّرَ بُنَ مُنْ صَا مُنْ کُلُمْ عَصَد مُنَ کُرنا، بس اتی تھیوست فرمائی کہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا "لَا تَعَفِّرَ ہے، تو جب غصر آنے گئے، اور اس بات کا عصر میں کرنا، لہٰذا غصہ بردی خراب چیز ہے، تو جب غصر آنے گئے، اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ میں اس غصر ہے آ ہے ہے باہر ہوجاؤں گا، اور کوئی غلط کا مرکز روں گا، اس وقت الله کی پناہ ما گلواور پڑھو: اُنْ وَاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّ جِنَمَ : کیونکہ بیا گا، اس وقت الله کی پناہ ما گلوکو کہ میں الله کی پناہ ما گلوکو کہ میں الله کی پناہ ما گلوکو کہ میں الله کی پناہ ما نگل ہوں شیطان رجیم ہے، غرض کی بھی تشم کا شر ہو، کوئی برائی سامنے آربی ہو، تو الله کی اندان کا کام یہ ہے کہ الله کی پناہ طلب کرے۔

#### اخلاصه :

يمى مطلب بقل اعوذ برب الفلق من شر ما حلق كا، كه كهوا الديس بناه ما تكا بون رب الفلق كى براس بيز سے جوآب نے پيدافر مائى ، بيموس كا دن رات كا دفليف به بين بوكس خاص وقت بين برھ لے، ارب بھى جب بحق جب بين بر ھ لے، ارب بھى جب بھى كوئى تكليف رئے صدمہ بيش آئے ، الله كى بناه ما تكنے كى طرف رجوع كرو، الله تعالى سے تعلق قائم كرو، بيوه چيز ہے جوانسان كا تعلق الله تبارك وتعالى سے بوا مظبوط كرديتى ہے، اور بيتعلق مع الله كا مظبوط ہوتا بى سارى كاميا بيوں كى تنجى ہے، الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى الله كا مطبوط ہوتا بى سارى كاميا بيوں كى تنجى ہے، الله تبارك وتعالى الله وتا ان الحمد لله رب الغلمين في رحمت سے ہم سب كوعطافر مائے: آين سے وا حر دعوانا ان الحمد لله رب الغلمين في سب كوعطافر مائے: آين وا حر دعوانا ان الحمد لله رب الغلمين

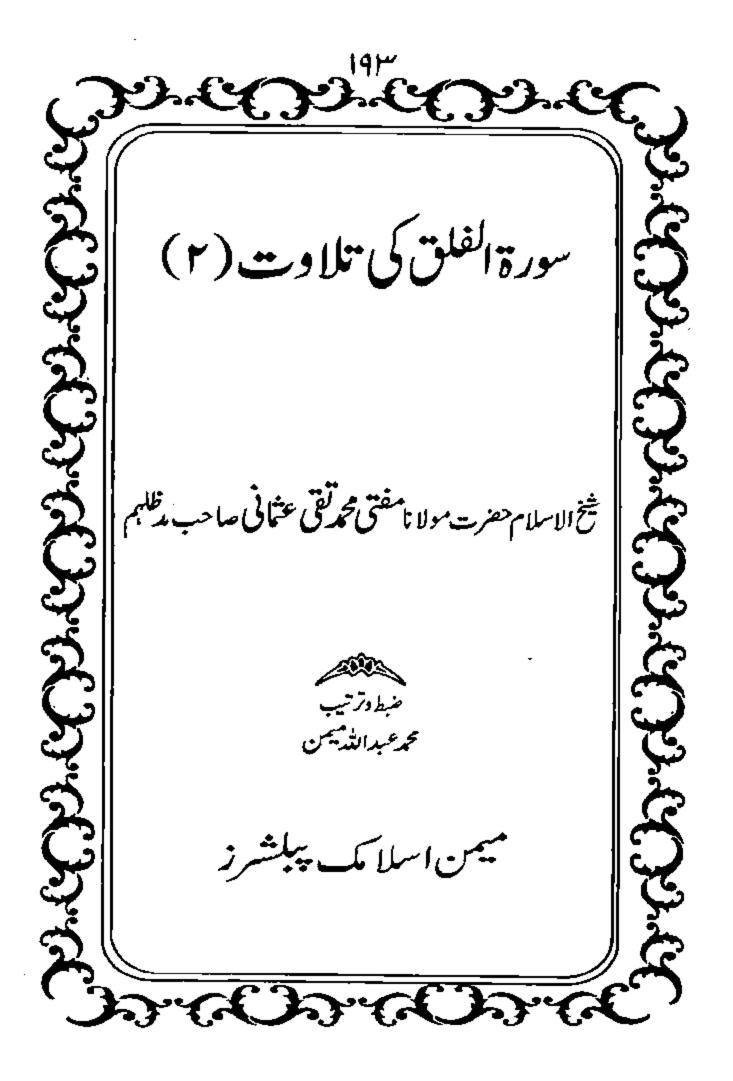

مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرّم

مخلشنا تبال کراچی

وفت خطاب : تبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

## بسم الثدالرحمٰن الرحيم

# سورة الفلق کی تلاوت (۴)

البحسد ليله نحمده ونستعينه ونستغيره ونؤس بينات اعمالنا من عليه و تتوكل عليه و تغود بالله من شرورات فيسناوين سينات اعمالنا من يشهده الله فلا محرل له ومن شريك له واشهدات له واشهدات الله والله الاالله الاالله وخدة لا شريك له واشهدات سيدنا وتيسنا ومولانا محمدا عبدة ورسوله مصلى الله تعالى عليه وعلى الله واصحابه وبارك وسلم تشليما كثيراناما بعد فاعود بالله من الشيئة فاعود بالله من الشيئة المرتب المقال المربيم الله المربيم الله المربيم فل الموقة بالله من شر عاسب الما وقب و من شر عاسب الذا حسد و المنت المنت المربيم المنت و من شر حاسد الله المنت الكريم و من شر حاسد الله المنت الكريم و من المنت و المنت و المنت و المنت و

تمهيد

بزرگان محترم وبراوران مزيز! پيچلے جمعہ ہے پہلے دوہفتوں ميں سوره فلق

کی تفسیر کا کچھے حصہ بیان کیا گھیا تھا،مقصد بیرتھا کہ جو بیسورتیں ہم نماز میں پڑھتے میں ، ان کا کیچھ مطلب ہارے ذہن میں رہے ، اور ان سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے جو ہدایتیں ہیں،اللہ تعالیٰ ان پڑمل کی تو فیق عطا فر مائے ،آمین جبیا کہ میں نے میلے عرض کیا تھا کہ بیدو صورتیں سورة الفلق اور سورة الناس جن کومعو ذیتن کہاجا تا ہے، بید ونوں سورتیں اس موقع پر نازل ہوئی تھیں جب ایک یہودی نے حضور نبی کریم سرور دوعالم صلی الله علیہ وسلم پر جا دوکرنے کی کوشش کی تھی ، تو الله جارك تعالى نے بيسورتيں نازل فريائيں ، اور اس بيں آپ كوان سورتوں كو یر مرحادو کے از الہ کا تھم دیا ، اور اللہ تعالیٰ نے اینے نصل و کرم ہے ان سورتوں کی برکت ہے اس جا دوکا اثر ذائل کر دیا ، بیسور ہفلق جو میں نے انجھی پڑھی ہے ، اس میں فرمایا گیا کہ قل اعوذ برب الفلق بیرکہو کہ میں بناہ ما نگتا ہوں اس ذات کی جوشیح **کی ما لک ہے،م**ن شسر مساحلق ہراس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جواس نے پیدا کی ہے، یعنی کا ئنات میں جنتنی چیزیں ہیں ،و د اللہ جل جلالہ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں ،لاہذا ان میں اگر کوئی شرہے تو اس شرکا از الہ بھی اللہ جل جلالہ ہو کے قیضے میں ہے ، لہٰذا میں اس کی بناہ ما نگمآ ہوں ،ان دوآ بنوں کی کچھ تھوڑی ہی تفصیل اورتشریح میں پچھلے د دجمعوں میں عرض کر چکا ہوں۔

اس آیت میں ہر چیز سے پناہ آگئی

یہاں پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فر مایا کہ ہراس چیز کے شر سے بناہ مانگو جو اللہ نے پیدا کی ہے ، اللہ تعالیٰ کی ہرفتم کی مخلو قات کے شر سے اللہ ہی پناہ مانگو ، اس میں ساری ہی چیزیں آئٹئیں بخلوقات کے تمام شراس میں داخل ہو گئے، جا ہے وہ انسانوں کے طرف سے پہنچنے والی تکلیف ہو، یا جنات کی طرف سے ، یا شیاطین کی طرف ہے، یا جانوروں کی طرف ہے، یا درندوں کی طرف ہے، یا حشراالارض کی طرف ہے، جوکوئی تکلیف پہنچنے والی ہے،اس کے شرہے پناہ اس میں آگئی،لیکن آ گے اللہ تبارک وتعالیٰ نے تین چیزوں کا خاص طور سے ذکر فرمایا ہے ، پہلی چیز ہیہ ہے کہ :ومن شرغاسق اذا وقب ،میں اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں اندھیرے کے شرسے جب وہ چھاجائے۔ چونکہ عام طور سے چولوگ جاد وکرنے والے ہوتے ہیں ، یاسفلی عمل کرتے ہیں، وہ زیادہ تررات کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں، اندھیرے کے ونت کا انتخاب کرتے ہیں ،اندھیرے میں وہ شیاطین ہے بھی تعلق قائم کرتے ہیں ، شیطانوں سے بھی مدد مانگتے ہیں ،اوررات کے دفت میں اندھیرے کے دفت میں ٹونے ٹو کئے کیا کرتے ہیں ،اس لیے خاص طور ہے فرمایا گیا کہ اندحیرا جب حچھا جائے اس کے شرے میں پناہ ما نگتا ہوں ، کیونکہ رات ہی کے وقت میں زی<u>ا</u> دہ تر جادو کے کام ہوتے ہیں۔

## ا ندھیرے سے پناہ ما تگو

لیکن ساتھ ہی اس میں تعلیم بیدی گئی ہے کہ اندھیراایک ایسی چیز ہے، جس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناہ ما تکنے کی ضرورت ہے ، ہم تو اندھیرااس کو بیجھتے ہیں کہ سورج کی روشن چلی گئی رات آگئی اندھیرا چھا گیا ، تو اس کو ہم بیہ بیجھتے ہیں کہ اندھیرا ہو گیا ، لیکن حقیقت میں ہر بری چیز ، ہر برا کام ، ہر گناہ ،الٹد تعالیٰ کی ہر نا فرمانی

حقیقت میں اند هیرا ہے، نسق و فجور ، اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں ،اللہ تتارک وتعالیٰ کی تھم عدولیاں، بیسب اندھیرے ہیں ،ظلمات ہیں ، جوپھیلی ہوتی ہیں ،تو ساتھ میں اس میں ریجی اشارہ ہے کہ جب بھی تم اندھیرے میں جاؤ، جاہے اس اندھیرے کا احساس ہوسکتا ہو، یعنی طاہری اندھیر اہو، یا اٹمال کا اندھیر اہو،عقا کد کا اندھیر اہو، ی<mark>ا</mark> نظریات کا اندهیرا ہو،ان سب اندهیروں میں التدجل جلالہ کی پناہ مانگو، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی برائی میں گھر جاتے ہیں، یا کوئی تکلیف ہمیں پہنچی ہے،تو ہیشہ کر تبحرے کرتے رہتے ہیں کہ بیہ ہور ہاہے ، وہ ہور ہاہے ، لوگ ایسی حرکمتیں کررہے ہیں، لوگوں میں بیہ بات پھیل گئی ہے، لوگوں میں وہ بات پھیل گئی ہے،اس کے شکوے کرنے پھرتے ہیں ،لیکن بیاحساس اور بیدد صیان بہت کم لوگوں کوآتا ہے کہ اس اندھیرے کا علاج اگر کوئی ہے ، تو وہ اللہ جل جلالہ کی دامن رحمت میں بناہ لینا ہے،اللہ کی پناہ کی طرف رجوع کرنے کی بہت کم لوگوں کوتو فیق ہوتی ہے،حالا تک قرآن کریم کاارشاد ہے کہ جب مجھی اندعیروں میں گھروتو ہمیں پکارو۔

حضرت بونس عليه السلام

و کیھئے!ایک اور جگہ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کو ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کو مجلی نگل گئی تھی، اور مچھلی کے پبیٹ میں رہے، آپ اندازہ تیجیے کہ ایک زندہ انسان اگر بڑی ہی مچھلی کے پبیٹ میں چلا جائے ، تو کیااس کی کیفیت ہوگی ، وہ پیٹ ایسا کہ اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس میں انسان کیلئے گھناؤ تا ماحول اور اندھیرا ہی اندھیراہے، جب حضرت ن عليه الصلوة والسلام السائد هر عين بَنِي تَو قرآن كريم قرما تا ب: فَنَادَى فِي الظَّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّيُ شُنَادُى مِنَ الظَّالِمِيْنَ . (سورة الانياء: ۸۷)

ان اندھیروں میں گھرنے کے بعدانہوں نے ہمیں یکارا،ہمیں یکار کرکہا کہ ے اللہ! آپ کے سواکوئی معبود نہیں ، آپ کی ذات ہرعیب سے پاک ہے ، میں ہی ظلم کرنے والوں میں ہے تھا، میں نے اپنی بان پرظلم کیا تھا،اس کے نتیجے میں میں ان اندھیروں میں گھر گیا، ہاری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اندھیروں مِين گھركرہميں يكاراتو "فَىاسُتَهَبُنَا لَهُ وَيَنَجَبُناهُ مِنَ الْغَمَ" جم في ان كى يكاركوسنا، ا در ہم نے ان کواس تھٹن سے نجات دیدی ، آپ انداز ہ سیجیے کہیسی زیروست تھٹن ہوگی، ہوا آنے کا راستہ مشکل ،اگر ہوا آئے گی تو مچھلی کے سانس کے ذریعے آئے گی،جس میں بوبھی ہوگی ،اور ایک انسان کے لیے نا قابل برداشت چیز ہوگی ، ا ند هیرا ہوگا ،اس تھٹن میں ہمیں بکارا تو ہم نے ان کواس تھٹن سے نجاست دیدی " و ك ذلك نسنجي المؤمنين" جم اس طرح مومنون كونجات دييتے ہيں ، كيامعني؟ كم جب جمعی کوئی مومن سمی بھی اند ھیرے میں گھرے، گا ،سی بھی ظلمات میں گھرے گا ، اور پھر جمیں بکارے گا''لا الے الا انت سبحانات انبی کنت من الطالمین'' تو ہم اس کواس اندھیرے ہے نجات عطافر مادیں گے۔

اندهیرے ہے پناہ کیوں؟

توبيجوخاص طورير "قبل اعبوذ بسرب الملق ، من شو ما علق "كه بعد

اندهیرے ہے اس لئے بناہ مانگی جارہی ہے کہ آج اگر ہم اپنے ماحول کا جائز ہ لے کردیکھیں،تو اندھیراہی اندھیرا مسلط ہے،کفر کا اندھیرا،شرک کا اندھرا فیق و فجور كااندهيرا، گنامول كااندهيرا، بدا مماليول كااندهيرا،حرام خورون كااندهيراجارون طرف مبلط ہے، اس میں جوتعلیم دی جارہی ہے وہ بیہے کہ اس اندھیرے میں بهاري پتاه مانگو"قبل اعبوذ بسرب البفيلية ، من شر ما خيلق، ومن شر غاسق اذا د فسب"ہرطرح کے اندھیرے ہے جب وہ چھاجائے ،تو اللہ تعالیٰ ہمبیں تو فیق عطا فرمائے ،ہم آج کے ماحول میں شکوے تو بہت کرتے رہتے ہیں ،سیاست پرتیمرے ہورہے ہیں، حالات حاضرہ پرتبھرے ہورہے ہیں ،ان کے ذریعے مجلسیں گرم ہو ر ہی ہیں ،کیکن اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کہ یا اللہ ہم گھر گئے ہیں اس ا ندھیرے میں ، اپنی رحمت ہے ہمیں پناہ دے دیجئے ،ہمیں اپنی رحمت ہے اینے دامن رحمت میں لے لیجئے ،اور بیاند جیرا ہم ہے دور فر مادیجئے ،رورو کر دعا کرنے والے شاد و نا در ہیں ب<sup>تعلی</sup>م بیدی جارہی ہے کہ تبھر ہے کرنے کے بچائے اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا راستہ اختیار کرو، اس کے بیتیجے میں اللہ تعالیٰ پناہ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس تھٹن ہے نجات عطا فر مادیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

رگر ہ برپھو <u>نکنے</u> والوں کے شر<sub>سے</sub>

"من شر السنفشت فی العقد" میں پتاہ مانگنا ہوں ان لوگوں کے شرہے جو گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھو تکتے ہیں ، یہ جادو کرنے والے کیا کرتے ہیں کہ کوئی دھائمہ لے لیا، کوئی ری لے لی، اس پر گریں باندھیں، ایک گرہ باندھی اس پر بھو نکا،
پھر دوسری گرہ باندھی، پھر اس پر بھو نکا، پھر تیسری گرہ باندھی، پھر پھو نکا، یہ سب
شیطانی فتم کے اعمال ہوتے ہیں جو جادوگروں کوشیطانوں نے سکھار کھے ہیں، اور
اس کے نتیجے میں کس کے او پر جادو کردیا، کسی کو تکلیف پہنچادی، کسی کے درمیان
نفرت بیدا کردی د غیرہ وغیرہ، اس تم کی حرکتیں وہ گرہوں پر بھو تک کرکرتے ہیں تو
فرمایا کہ کہو میں اللہ تعالی کی پناہ ما نگتا ہوں ان لوگوں سے جو گرہوں میں بھو تک
نجو تک کرگریں باندھتے ہیں، وہ جادوگر مردہوں یا عورت ہوں۔

# حضورا فندس صلى الله عليه وسلم برجاد واوريربين

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوہ وا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بتادیا کہ سیے جادو فلا ل جگہ ہے تو وہ ایک ری تھی ، یا دھا کہ تھا جس پر گیارہ گرھیس بندھی ہوئی تھی ، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسورہ فلق اور سورہ الناس دونوں تلاوت کیس ، ان دونوں میں گیارہ آ بیتیں ہیں ، ہر آ بیت پر آپ ایک گرہ کھولتے تلاوت کیس ، ان دونوں میں گیارہ آ بیتیں ہیں ، ہر آ بیت پر آپ ایک گرہ کھولتے گئے ، یہاں تک کہ گیارہ کی گیارہ آ بیس کھل گئیں ، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہو گیا جیسا کہ کی قید ہے آ زادہ و گیا ہوں ، اس لئے فرمایا کہ میں اللہ کی بناہ ما نگنا ہوں ان لوگوں کے شرے جوگر ہوں میں پڑھ پڑھ کر مایا کہ میں اللہ کی بناہ ما نگنا ہوں ان لوگوں کے شرے جوگر ہوں میں پڑھ پڑھ کر مایا کہ میں اللہ کی بناہ ما نگنا ہوں ان لوگوں کے شرے جوگر ہوں میں پڑھ پڑھ کر مایا کہ میں اللہ کی بناہ ما نگنا ہوں ان لوگوں کے شرے جوگر ہوں میں پڑھ پڑھ کے ہیں۔

#### حسد کرنے والوں ہے پناہ

ا ور پھر آخر میں فر مایا میں اللہ کی پناہ ما نگسًا ہوں حسد کرنے والے کے نشر سے جب و ہ حسد کر ہے ، اشار ہ اس طرف ہے کہ عام طور ہے بیہ جاد وثو تا جولوگ کرتے ہیں، پیصدی وجہ سے کرتے ہیں، ایک آی کو اللہ تعالیٰ نے پچھ آ گے برو صادیا، اس کے پاس بیبیہ زیادہ آسمیا، یا اس کوشہرت زیادہ لگئ، یالوگوں میں دہ مقبول زیادہ ہو سیا، یا اس کوصحت اور تو انائی عام لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ حاصل ہوگئ ، تو اب لوگ اس کے اوپر حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں ، اس سے بھی پناہ مانگی کہ اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی حاسد کےشرہے جب وہ حسد کرے،اللہ تعالیٰ نے پہلے فر ما یا کہ ساری مخلوق ہے اللہ کی بناہ ما تکو البین بعد میں خاص طور پران تین چیز وں کا الگ ذکر کیا،اس واسطے کہانسانوں کو تکلیف پہنچانے میںان تین چیزوں کاخصوصی وخل ہوتا ہے، حسد بھی ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے محسود کو تکلیف پہنچانے کے طریقے لوگ ایجا ذکرتے رہتے ہیں کہمی طرح اس کو تکلیف بہنجا وَل-احسد سمے کہتے ہیں؟

اس کی مقبولیت کم ہو جائے ، چاہے مجھے حاصل ہو یا نہ ہو ، لیکن اس سے وہ نعمت زائل ہوجائے ،اس کوحسد کہتے ہیں۔

رشک کرنا جائز ہے

ایک ہوتا ہے رشک ، رشک کے معنی بیہ و تے ہیں کدایک محف کو نعت ماصل ہے ، دل میں بیہ نواہش پیدا ہور ہی ہے کہ جیسی نعت اس کو حاصل ہے و لی جھے بھی ہو ، ہوجائے ، بیہ نا جائز نہیں ہے ۔ فاص طور پر اگر بید شک دین کے معالمے میں ہو ، ایک آ دمی کو علم زیادہ حاصل ہے ، میرا دل جا ہتا ہے کہ میں بھی ویبامتقی بن جاؤں ، بیہ بڑی اچھی بات ہے ،اس میں کوئی مضا کفتہ نہیں ،ایک آ دمی کا حافظ اچھا ہے تو یہ بری اچھی بات ہے ،اس میں کوئی مضا کفتہ نہیں ،ایک آ دمی کا حافظ اچھا ہے تو آ دمی بیسو ہے کہ میر ابھی حافظ ایسا ہوجائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ، نہ یہ گناہ ہے ۔ حافظ ایس ججر میں کا رشک کرتا

حافظ بن حجر رحمة الله عليه جو بڑے درجے كے محدثين اور علماء ميں سے ہيں ، وہ جب مكەكرمە گئے حج كرنے كيلئے تو حديث شريف ميں آتا ہے كه زمزم پيلتے وفت آدمی جود عاكرے ، وہ اللہ تعالی قبول فر ماتے ہيں :

مَاءُ زَمُزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

زمزم جس نیت سے بیا جائے ، اللہ تعالی وہ نیت پوری فرمادیتے ہیں ، یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے زمزم ہیا تو زمزم ہیا تو زمزم ہیا تو زمزم ہیتے وفت میں نے بید عاکی یا اللہ! مجھے حافظ ذہبی جیسا حافظ عطافر ماد بیجئے ، تو بید شک ہے ،اس میں کوئی گناہ نہیں ، بیکوئی نا جائز بات نہیں ،کیکن میہ جزبہ کہ دوسروں سے نعمت چھن جائے ، مجھے ملے ،یا نہ ملے ،

یہ حسد ہوتا ہے ، انڈ بچائے ، یہ بہت بری بیاری ہے ، بہت ہی بری بیاری ہے ، اور اسلام انجام میہ ہے کہ آدمی حسد کی اسا اوقات دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے ، اور آخر کا حسد کا انجام میہ ہے کہ آدمی حسد کی آگ میں جل برخود ہی بھن جاتا ہے ، لیکن اس کی کوشش میہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو تکلیف کی بیچا دوں ، اس کی غیبت کرے گا ، اس کی برائیاں کریگا ، لوگوں میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا ، اور جا دو کرے گا ، ٹو نکا کرے گا ، اس فتم کے سارے شریج بیجانے کی کوشش کرتا ہے۔

# غيراختياري خيال پر گناه نہيں

یہاں یہ بات بھی عرض کردوں، وہ یہ کہ ایک تو ہوتا ہے انسان کے دل میں غیراختیاری طور پرخیال پیدا ہوجانا کہ فلاں آ دی آگے بڑھ گیا، اس کی وجہ ہے دل میں ایک گھٹن می محسوں ہوتی ہے، یہ غیراختیاری ہوتی ہے، انسان کے اختیار کواس میں دخل نہیں ہوتا، غیراختیاری طور پردل میں خیال آگیا۔امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس غیراختیاری طور پردل میں خیال آگیا۔امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ اس غیراختیاری خوال پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے انشاء اللہ تعالی، کیونکہ انسان کے اختیار سے باہرایک بات آگئی،اگر چہ غیراختیاری طور پر آیا اور گونکہ انسان کے اختیار سے باہرایک بات آگئی،اگر چہ غیراختیاری طور پر آیا اور گونکہ انسان کو اپنے اختیار سے ایساکا م کرنے پر مجبور کرد ہے گی جوگناہ ہوگا۔ کی کی برائی دل میں آگئی کہ فلال شخص بہت بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے دل میں آگئی کہ فلال شخص بہت بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے دل میں تھٹن پیدا ہوگئی تو ہے گھٹن دل میں زیادہ دیر تک رہی تو اس کی غیبت کر ہے

### گا،اس کی برائی کرےگا،اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرےگا۔ بخیر اختیاری خیال کا علاج

حضرت امام غز الی رحمة الله علیه فرماتے ہیں اس کا علاج بیہ ہے،ایک تو بیہ خیال جودل میں آیا ہے، اس کوول ہے براہمجھے، پیخیال جومیرے دل میں آیا ہے، احیما خیال نہیں آیا، براخیال آیا ہے،اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہے استعفار کریں، یا الله! بيهميرے دل ميں برا خيال آر ہاہے، ميں اس پر استغفار کرتا ہوں ، اور دوسرا علاج ہیہہے کہ جس کے بارے میں دل میں حسد پیدا ہور باہے، اس کے حق میں دعا کرے کہ یا انٹداس کو اس اچھائی میں زیادہ ترتی عطا فرما ، اگر مال ہے حسد ہور ما ہے تو یا اللہ اس کواور زیادہ مال عطا فر ما ، اگرشہرت سے حسد ہور با ہے تو یا اللہ اس کو اور زیادہ شہرت عطا فر ماءاگر اس کی عبادت اور تفوے ہے حسد ہور ہاہے تو یا اللہ اس کواور زیادہ عباوت اور تقو ہے کی توقیق عطا فرما، بیدد عا کر ہے یہ بڑامشکل کام ہے، جس کے دل میں حسد کے خیالات آ رہے ہوں ، وہ جب یہ دعا کرے گا کہ ب<u>ا</u> الله!اس کواورتر قی دیے تو دل پرآ رہے چل جائیں گے بھین امام غز الی فریا تے ہیں کہ علاج ریب ہی ہے ، حیا ہے وہ کڑوا گھونٹ معلوم ہو ، حیا ہے دل پر آ رہے چل جا تیں ، تگراس کے حق میں دعا کرے کہ یا اللہ اس کواور ترقی عطافر یا ،اور تبیسرے میہ کہ لوگوں ہےاس کی تعریف کرے، بیتین چیزیں ملیس گی کہاس خیال کو براسمجھ رہاہے، الله تعالیٰ ہے اس ہر استعفار بھی کر ہاہے ، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرر ہاہے کہ یا اللہ اس کے دریجے اور بلند فرماد ہے،اور نرقی عطا فرماد ہے،اورلوگوں ہے اس کی تعریف جھی کرر ہا ہے تو انثاء اللہ بیہ خیال خود اپنی موت مرجائے گا، اور انثاء اللہ حسد کا محناہ اور و بال اس کے سریرنہیں رہے گا ، بیے ہاس شخص کا علاج جس کے ول

میں حسد کا خیال پیدا ہور ہا ہوا در یہ بیاری الیسی ہے کہ اکثر و بیشتر انسانوں ہیں غیر شعوری طور پر بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے ، اس کا بڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے ، اس کا بڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور جس شخص سے حسد کیا جار ہا ہے اس کے لئے آیت کریمہ ہے کہ "وَمِنُ شَرِّ حَسْدِ إِذَا حَسَدَ"ا ہے اللّٰہ ہیں آپ کی پناہ ما گلّا ہوں عامد کے شرسے جبکہ وہ حسد کر ہے تو انشاء اللّٰہ جارک و تعالی اس کو حسد کے شرسے محفوظ رکھیں گے ، جاہے وہ حسد کا شرجاد وکی شکل میں ہو، جملیات کی شکل میں ہو، یا اور کسی طرح ہواللہ جارک و تعالی اس کو محفوظ فرما کیں گے۔ حاسمہ سے بدل نہ لو، معافی کر دو

اور بدفر مایا کہ حاسد کے حسد کا جواب نہ دوہ بیٹیس کہ وہ حسد کی وجہ ہے کوئی حسد کا کام کررہا ہے ، ہم بھی دخمنی کا کام شروع کردوء بلکہ اللہ کی پناہ مانگو، اور صبر ہے کام کو، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ، جب بھی کوئی آ دمی کسی کی بیٹیچائی ہوئی تکلیف پر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ، جب بھی کوئی آ دمی کسی کی معیت عطافر ماویتے ہیں ''اِنَّ اللّٰہ مَعَ السَّسِرِيُنَ ، اِنَّمَا يُوفَّى الْعَسْبِرُونَ اَحْرَاهُمُ معیت عطافر ماویتے ہیں ''اِنَّ اللّٰہ مَعَ السَّسِرِيُنَ ، اِنَّمَا يُوفَّى الْعَسْبِرُونَ اَحْرَاهُمُ معیت عطافر ماویتے ہیں ''اِنَّ اللّٰہ مَعَ السَّسِرِيُنَ ، اِنَّمَا يُوفَّى الْعَسْبِرُونَ اَحْرَاهُمُ مَعِيْرِ حِسَابِ و یاجائے گا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تعلیم ہوں گئی ہے کہ اس بیہ کہدوہ ﴿ قُسلُ آعُودُ بِرَبِ الْفَلْقِ ﴾ مِنَ شَرِّ مَاحَلُقَ ﴾ وَ من شَرِّ النَّفَلْقِ ﴾ مِن شَرِّ مَاحَلُقَ ﴾ وَ من شَرِ النَّفَلْقِ ﴾ مِن شَرِّ مَاحَلُق ﴾ وَ من شَرِ عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴾ وَ مِن شَرِ النَّفَلْقِ فِي الْعَفْدِ ﴾ وَ من شَرِ عَامِهِ اِذَا وَقَبَ ﴾ وَ مِن شَرِ حَاسِدِ اذَا حَسَدَ ﴾ انتاء اللہ اللہ تبارک و تعالی ہی بناہ ہیں لیکن میں اپنی طرف رجوع کرنے کی توقی عطافر مائے آئیں ۔ واحدون ان دور برطرح کرنے کی توقیق عطافر مائے آئیں ۔ واحدون ان دوسد للہ دِت اللہ عیں الفی طرف رجوع کرنے کی توقیق عطافر مائے آئیں ۔ واحدون ان دوسد للہ دِت اللہ ہیں

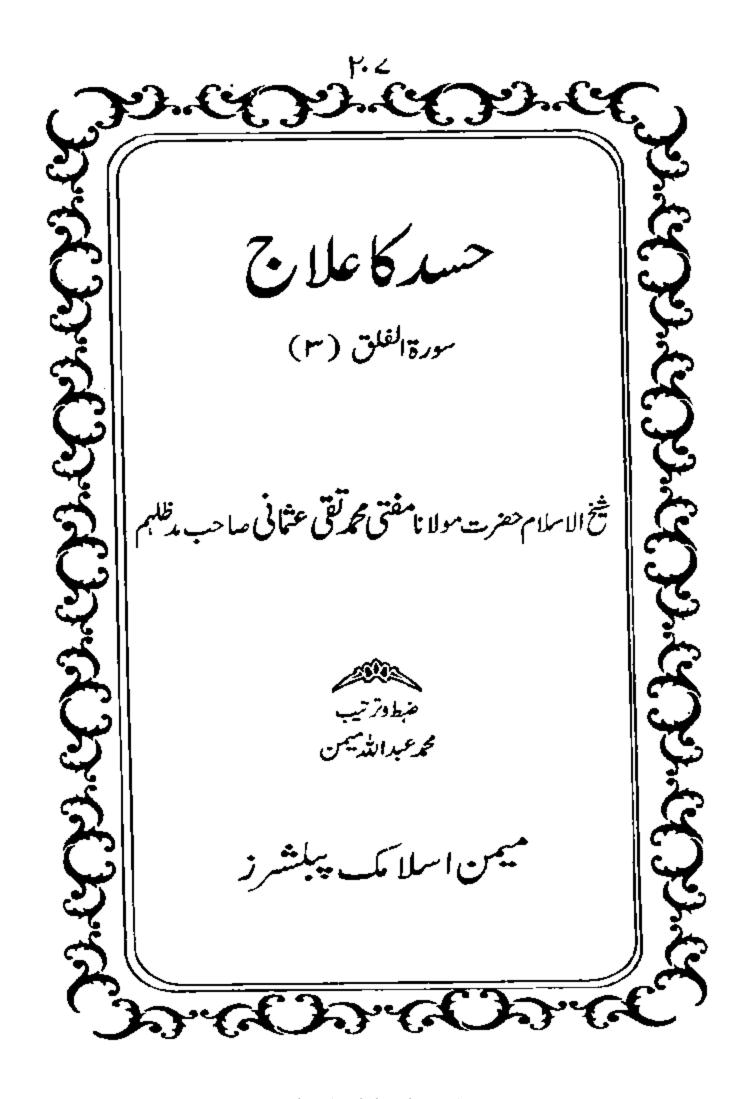

Y-1

مقام خطاب : جامع معجد بيت المكرّم

مخلشن اقبال كراجي

وفت خطاب تبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

اللهم صلّ على مُحمّد وَعلى ال مُحمّد كمّا صلّ على المُحمّد كمّا صلّ الله على الراهيم وعلى الراهيم الراهيم الراهيم الله المراهيم الله على المحميد معيد محميد معيد اللهم بارك على مُحمّد وعلى الراهيم وعلى الراهيم كمّا باراهيم وعلى الراهيم الله المراهيم المراهيم المراهيم المراهيم المراهيم المراهيم الله المراهيم المر

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

#### حسدكاعلاج

## تفييرسورة الفلق (٣)

ٱلْحَمُدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَتَعُوْذُ بِإِللَّهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغْتِ آعُمَالِنَا مَنَ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِئَ لَهُ، وَ ٱشۡهَدُۥٱنۡۚڴٳڵ؋ٳڷۘۘۘٳڶڶهؙۅؘڂۮٷؘڵٳۺٙڔؽڬڷڋۅؘٱۺٞۿۮٲڽۧۺۑؚۨۮؽؘٲ وَ سَنَكَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَتَّلًا عَبُكُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسَلِّيمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ـ اَمَّابَعُلُ! فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِي الرَّجِيْمِ ٥ بِسَمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيُمِ ٥ قُلُ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَكَقِ ﴿ مِنْ شُرٍّ مَا خَلَقَ ﴿ وَمِنْ شَرٍّ غَاسِقِ إِذًا وَقَبَ ﴿ وَمِنْ شَرٍّ النَّفْتُتِ فِي الْعُقَادِ ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذًا حَسَدَ ﴿ امْعُتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلَاكَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلَى خُلِكَ مِنَ الشَّهِلِينَ وَالشَّكِرِينَ وَالْحَمْدُلِلُهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

تمهيد

بزرگانِ محترم وبرادرانِ عزيز! بيجيلے چه سات شفتے مير ہے سفرول ميں

گزرے، اس کے غیر حاضری رہی ، اس سے پہلے قرآن شریف کی ان آیوں کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا تھا جو ہم کثرت سے نمازوں بیں پڑھتے ہیں ، اور سور و فات کا بیان و بیچھلے چند شعوں بیس ہوا ہے، اس سورت بیس اللہ فاتحہ کے بعد سور و فلق کا بیان و بیچھلے چند شعوں بیس ہوا ہے، اس سورت بیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیتا کید فر مائی ہے کہ اللہ کی بناہ ما تکنی جا ہے مخلوقات کے شرسے، اور ان فر می فر مایا، اور ان کو شرسے جو و و سرول پر جا دو کرنیکی فکر کرتے ہیں، اور آخر ہی فر مایا، و ران کو گول کے شرسے جو و و سرول پر جا دو کرنیکی فکر کرتے ہیں، اور آخر ہی فر مایا،

کہ میں اللہ کی بناہ ما نکمآ ہوں حاسد کے شرسے جب وہ حسد کر ہے، گویا اس سورت میں حسد کرنے والے کے شرسے بھی بناہ ما نگلنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اس میں ریسجھنے کی ضرورت ہے کہ حاسد کا شرکیا ہوتا ہے، حسد کیا ہوتا ہے، حسد کا شرکیا ہوتا ہے۔

#### حسد کے معنی اوراس کے درجات

حسد کے معنی میہ بیں کہ کسی دوسر ہے خص کی اچھائی پرانسان کودل میں کڑھن ہوکہ اس کو بیا چھائی پرانسان کودل میں کڑھن ہوکہ اس کو بیا جھائی کیے بل گئی؟ کسی کو مال و دولت زیادہ حاصل ہوگیا، اس کی وجہ ہے دل میں جلن ہورہی ہے کہ اس کے مال میں اتنا اضافہ کیوں ہوگیا؟ کسی کی شہرت زیادہ ہوگئی، اس پرجلن ہورہی ہے کہ پیر خص الوگوں میں مقبولیت زیادہ ہوگئی، اس پرجلن ہورہی ہے کہ پیر خص الوگوں میں مقبول کیوں ہوگیا، اس کو کہتے ہیں حسد، اور میہ بہت ہی ہری بلا ہے، اور صور تنحال میہ ہے کہ کسی کو کوئی اس کی اور جے ہوتے ہیں، ایک درجہ تو میہ ہے کہ کسی کو کوئی اور اس کی اور کی نعمت حاصل ہوئی، بیسہ زیادہ آگیا، علم میں برور ھاگیا، شہرت اس کی احتمال کی اس کی در جے ہو تے ہیں، ایک میں برور ھاگیا، شہرت اس کی در جے ہوئے دیا ہیں ہوئی کی در جے ہوئے ہیں ، ایک میں برور ھاگیا، شہرت اس کی اس کی کی در جے ہوئے ہیں ، ایک میں برور ھاگیا، شہرت اس کی اس کی کر کھوئی کی در جے ہوئے ہیں ، ایک درجہ تو میں ہوئی نور ہے ہوئے ہیں ، ایک درجہ تو میں ہوئی ہوئی دور ہوگیا ، اس کی کی در ہوئی نور ہوئی نور ہوئی نور ہوئی نور ہوئی کی در ہوئی ہوئی دور ہوئی نور ہوئی نور ہوئی کی دور ہوئی نور ہوئی نور ہوئی کی در ہوئی کی دور ہوئی نور ہوئی دور ہوئی نور ہوئی نور ہوئی کی دور ہوئی کی دور ہوئی نور ہوئی نور ہوئی کی دور ہوئی نور ہوئی دور ہوئی کی دور ہوئی کی دور ہوئی نور ہوئی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دو

زیادہ ہوگئ وغیرہ وغیرہ تو اس کی اچھائی کی دجہ ہے دل میں غیراختیاری طور پر ایک
کڑھن پیدا ہوتی ہے، یا تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مجھ ہے آگے بڑھ گیا، یہ غیراختیاری
طور پر بعض اوقات خیال آجا تا ہے، اگر یہ خیال غیراختیاری طور پر آیا ہے تو اس پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ غیراختیاری ہے: لا یُسکیلف اللّٰهُ
مَنْ اللّٰہ وَ سُعَفَا لَہ لَیکن ہے خطرناک، اس کے اس کو اچھانہیں ہجھنا جا ہیے، برا
سمجھنا جا ہے، اس کی تفصیل آ مے عرض کروں گا انشاء اللہ۔

حسد کا دوسرا درجه

دوسرا درجہ یہ ہے حسد کا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ تکلیف ہوئی اس کے آگے ہوئے اس ہوئی کہ اس سے بینعت ہوئے کہ اس سے بینعت جمین جائے ، جو بیسہ زیادہ ملا ہے ، وہ چھن جائے ، کوئی مال اس کوزیادہ حاصل ہوا ہے ، وہ چھن جائے ، کوئی مال اس کوزیادہ حاصل ہوا ہے ، وہ چھن جائے ، شہرت زیادہ حاصل ہوئی ہے ، وہ شہرت چھن جائے ، ساتھ بیس ہوئی ہے ، وہ شہرت چھن جائے ، ساتھ بیس دل بیں بیخواہش اور بیآ رزوبھی پیدا ہور ہی ہے اور شدت کے ساتھ بیدا ہور ہی

حسدكا تنيسراورجيه

اور تیسرادرجہ بیہ ہے حسد کا کہ چونکہ دل میں بیخواہش ہے کہ اس کی بینعت چھن جائے تو اس سے اس نعمت کو چھنے کے لئے کوئی عملی کا روائی کرے، مثلاً حسد کی وجہ سے لوگوں ہے اس کی برائی بیان کر دہا ہے، غیبت کر رہا ہے ، یا اس پر بہتان با ندھ رہا ہے ، یا اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جومنصب حاصل ہوا ہے وہ منصب چھن جائے ،اس کے بڑوں کے پاس جا کرشکایت کررہاہے،تا کہ یہ منصب اس سے چھن جائے ، چغلی کھارہاہے، برائی بیان کررہاہے، تو یہ حسد کی وجہ سے کوئی عملی کاروائی گناہ کبیرہ ہے، اورا تنابڑا گناہ ہے کہ اس کی معانی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک صاحب حق اس کو معانی شکر ہے، اور گناہوں کا حاصل تو یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی وقت بھی حنبیہ ہوجائے ،اور وہ تو بہ کر لے، تو تو بہ کرنے سے گناہ معاف ہوجائے ہیں، لیکن چونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے ، اس لئے اللہ جارک و تعالی فرماتے ہیں کہ صرف تو بہ واستغفار کرنے سے معاف ہیں ہوگا ، جب تک کہ وہ بندہ جس کے خلاف تم نے کاروائی کی ہے، وہ میمان نہیں ہوگا ، اس واسطے اس کا گناہ بہت شدید معاف نہ کرد ہے ، اس کے ابنیر معانی نہیں ہوگا ، اس واسطے اس کا گناہ بہت شدید معاف نہ کرد ہے ، اس کے بغیر معانی نہیں ہوگا ، اس واسطے اس کا گناہ بہت شدید

## حسد کے پہلے دو در جوں کی حقیقت

اس میں ہے جو پہلے دو در ہے بتائے کہ دوسرے کی کسی اچھائی کے حاصل ہونے کی وجہ ہے دل میں تکلیف ہوئی ، اور دوسرا درجہ سے کہ بیتمنا بھی پیدا ہوئی کہ بیچھن جائے ، بید دنوں باتیں غیرا ختیاری طور پر ہور ہی ہیں ، انسان اپ اختیار ہے سے اپنے دل میں نہیں لا رہا ، بلکہ خو دبخو د بغیراس کے بید خیال آگیا ہے ، تو صرف اتنی بات پر اللہ تعالی کر نہیں کرتے ، کیونکہ اس کا کوئی انرعمل میں ظاہر نہیں ہوا ، الہذا اس بات پر پکڑتو نہیں کرتے ، کیونکہ اس کا کوئی انرعمل میں ظاہر نہیں ہوا ، الہذا اس بات پر پکڑتو نہیں کرتے ، کیونکہ اس کا حوثی انرعمل میں خابر نہیں کرتے ، کیونکہ اس بات پر پکڑتو نہیں کرتے ، کیونکہ اس کا حوثی انرعمل میں خابر اس بات پر پکڑتو نہیں کرتے ، کیونکہ اس بات پر پکڑتو نہیں کرتے ، لیکن ہے میہ بوی خطرناک ، کیونکہ اگر یہ خیال جو غیر اختیاری طور پر آیا ہے ، بیرزیا دہ دیر دل میں بیڑھ گیا ، اور پھر آ دمی اپنے اختیارے بھی

اس کوسو چنے لگا ، تو اپنے اختیار ہے اگر سو بے گا تو گناہ ہوگا ، اور زیادہ دیر تک پیر خیال ول بیں بیضار ہاتو کسی وفتت اس کواس بات برآ مادہ کردے گا کہ جس ہے حسد سرر ہا ہے، اس کے خلاف کوئی کاروائی کرے، وہ کاروائی کسی بھی قتم کی ہو، اس کے خلاف برد پیگنڈہ کرے، اس کے خلاف لوگوں سے غیبتیں کرے ، یا اس کی برائی بیان کرے، اس کی چغلی کھائے ، اس کو اس کے منصب سے ہٹانے کی کوشش کرے وغیرہ وغیرہ ..... بیساری کاروائیاں ہوسکتی ہیں، اورلوگوں کے بس میں اور کوئی کار دائی نہیں ہوتی تو بعض اوقات جا دوٹو نا شروع کردیتے ہیں کہ حسد کی وجہا ہے کوئی جادو کاعمل ایسا کر دیں جس ہے اسے تکلیف پہنچے ،اور پیمورۃ فلق جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بیاای تتم کے جادو کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو یہ غیرا ختیاری خیال اگرزیادہ در دل میں بیٹھ گیا، اوراس کی تھیزی انسان! ہے دل ود ہاغ میں پکا تار ہا،تو کسی وقت اس کووہ نا جا نز اور حرام کا روائی پر بھی آ ما دہ کر دے گا،اس واسطے بہے خطرناک ،اگر خیال بھی آر ہاہے اور غیرا ختیاری طور پر بھی آر ہا ے تو بیخطرناک ہے۔

#### دوطريقول يداس كاعلاج

اس لئے امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے جو بوے زبر دست عالم گزرے ہیں،
اور تقسوف اور سلوک کے بھی ماہر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قتم کا غیرا ختیاری
خیال دل ہیں آر ہا ہو، تو اگر چہ اس پر فوری طور نے مواخذہ اور گرفت نہیں ہے،
لیکن اس کا علاج کرنے کی پھر بھی ضرورت ہے اور ہے بیا یک بیماری، غیرا ختیاری

بیاری ہے لیکن بیاری ہے اس بیاری کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اور علاج انہوں نے فرمایا ہے کہ دو چیز دل سے علاج کرنا ہوگا، ایک علاج اس کا بیہ ہے کہ بیہ جو خیال اس کے دل بیس آرہا ہے اور تکلیف ہور ہی ہے، تمنا ہور ہی ہے کہ اس سے پیغمت چھن جائے ،اس خیال کو برا سمجھے کہ بھی ! دل بیس بیہ جو خیال آرہا ہے بیا چھا خیال نہیں ہے، اور برا سمجھ کر اللہ تعالی سے استعفار کرے کہ یا اللہ! میرے دل بیس بید خیال آرہا ہے، بیا چھا خیال نہیں ہے، اے اللہ! جھے اس سے محفوظ رکھ، اور بجھے بید خیال آرہا ہے، بیا چھا خیال نہیں ہے، اے اللہ! جھے اس سے محفوظ رکھ، اور بجھے اس سے بیالے ، ایک تو بیا ہمتام کرے آدی کہ اس خیال کو برا سمجھے اور اللہ تعالی سے اس خیال کو برا سمجھے اور اللہ تعالی سے اس خیال کو دور ہونے کی دعا کرے۔

#### دوسراعلاج اس کے حق میں دعا کر ہے

اور دوسراعمل جوکڑوی کولی ہے میکن اس کے بغیراس بیاری کا علاج نہیں ہوتا، وہ یہ کہ حضرت اما م غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص سے حسد ہور ہا ہے، اس کے حق میں خوب دعا کر ہے، مثلاً اس کے مال وروات سے حسد ہور ہا ہے تو خوب دعا کر ہے کہ مثلاً اس کے مال وروات سے حسد ہور ہا ہے تو خوب دعا کر ہے کہ یا اللہ اس کے مال میں اور برکت عطا فرما، اس کے مال میں اور ترقی عطا فرما، اس کوکوئی عہدہ مل گیا ہے، منصب مل گیا ہے تو یا اللہ اسکے عہدہ اور ترقی عطا فرما، اسکوکوئی عہدہ مل گیا ہے، منصب مل گیا ہے تو یا اللہ اسکے عہدہ اور مقبولیت ہور ہی ہے، اس کی وجہ سے حسد ہور ہا ہے تو دعا کرے کہ یا اللہ اس کی شہرت میں اور اضا فہ فرما، اس کی مقبولیت میں اور اضا فہ فرما، اس کی مقبولیت میں اور اضا فہ فرما، اس کی مقبولیت میں اور اضا فہ فرما، جب یہ دعا کرے گا تو دل پر آ رہے چل جا کیں گے، کیونکہ دل تو اندر سے رہے کہ در ہا ہے کہ کی طرح اس سے بینعت چھن جائے ، کیکن دعا

ر کرر ہاہے کہ یا اللہ اسکو بیاور حاصل ہو، اور ترقی ہو، تو اسکے نتیج میں جو دل پر آ رے چلیں گے، بیاس بیاری کا علاج ہوگا۔

# لوگوں کے سامنے اس کی تعریف

اورای کے ساتھ بیکام بھی کرے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی اتھو بیٹی کرے ، دوسرے لوگوں میں اس کی اچھا کیاں بیان کرے ، اس کے جو اچھا دوساف ہیں وہ بیان کرے ، یہاں پہلی آ رہے چل جا کیں گے ، ول میں توبیہ آ رہا ہے کہ بیادگوں میں بدنا م ہو،اوراس کی لوگ تعریف کرنے کے بجائے لوگ برائی کریں ،لیکن میں لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کردیا ہوں ، تو اس سے پھر ول پی آرے چلین میں لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کردیا ہوں ، تو اس سے پھر ول پر آرے چلیں گے ،لیکن آرے چلنا ہی علاج ہے اس بیاری کا ، بیمل حضرت اللہ عز الی رحمہ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں تحریر فرمایا ہے اور گویایوں سمجھوکہ بیملائی اس بیماری کا تریاق ہے۔

# ہر مخص کا بیرحال ہے

و کیھے! آج کی دنیا میں ہم میں سے ہرا یک شخص اپنے گریبان میں مندؤال
کر دیکھے کہ بھی نہ بھی کسی نہ کسی کے بارے میں اس نتم کے خیالات پیدا ہو جاتے
ہیں ،کسی کو کم اور کسی کوزیا دہ ،اور سے بہت بڑی بیاری کی نشانی ہے ،کسین ہم پرواہ ہیں
کرتے ،اسکے نتیج میں سے بیاری بڑھ جاتی ہے ،اور آ سے چل کر لا علاج ہوجاتی

## جسد کرنا تقدیر پرشکوه کرنا ہے

د یکھو! سوینے کی بات ہیہ ہے کہ حسد در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقذیر کا شکو ہ ہے،اللہ تبارک وتعالیٰ کی تقذیر کے اوپر اعتراض ہے،اسے بینعمت کیوں مل تنی، اس کے معنی بیہ ہیں کہ اللہ میاں! آب نے اس کو میں تعت کیوں و بدی ؟ اے الله! آب نے کیوں اس کومنتخب کرلیا اس نعمت کے لئے؟ یہ در حقیقت اللہ تعالی پر اعتراض ہور ہاہے، اس واسطے بڑی خطرناک چیز ہے اور حقیقت یہ ہے کہ حسد كرنے والا خود ہى اپني آگ ميں جاتا رہتا ہے،اس محسود كوجس سے وہ حسد كرر ما ہے،اس کوتو کوئی نقصان نہیں ،لیکن حاسد ول میں کڑھ ربا ہے،اس کے ول میں طلن ہورہی ہے، اپنی آگ میں جاتا رہتا ہے،جلن کڑھن میں ختم ہوجا تا ہے،نقصان اس کا صرف حسد کرنے والے کو ہوتا ہے ، کسی اور کونہیں پہنچتا ،للبذا اس ہے نجات حاصل کرتا برواضروری ہے، ادر نجات حاصل کرنے کا راستہ وہی ہے جوا مام غزالی رحمه الله عليه نے فرما يا كه اسكے حق ميں خوب دعا كيا كرے كه يا الله! اسكے درجات اور بلندکر،اسکواورنعتوں ہے سرفراز فر ما،اس کواورنعتیں عطافر ماد ہےاور دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف بھی کرے اس کی اچھائیاں بیان کرے وانشاء اللہ علاج ہوجائے گا۔

#### حبدكا تيسرا درجه

تیسرا درجہ حسد کا جو ہے، اللہ بیجائے ، وہ تو بہت ہی خطر ناک ہے، وہ بیہ کہ اس حسد کی وجہ ہے حاسد کمی شخص کے خلاف کو ئی کاروائی کرے ،اس کی برائی بیان کررہاہے مجمع کے اندر،اس کو بدنام کرنے کی کوشٹیں کررہاہے،اس کے خلاف پرو پیگنڈہ کررہاہے، اس کے خلاف ایس کاروائی کررہاہے جس سے وہ اپنی موجودہ نعمت سے محروم ہوجائے،اس کا ذکراس آیت کریمہ میں ہے کہ:

وَمِنُ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

میں حاسد کے شرے اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں جب وہ حسد کی کاروائی کرے،
حاسد کا شرکیا ہے؟ حاسد کا شربیہ ہے کہ وہ حسد کی بناہ پر کوئی کاروائی کرے،اگر وہ
عملی کاروائی نہیں کرتا، بلکہ دل ہی دل میں کڑھ رہا ہے تو اس کا نقصان تو ہمیں پھھ
مہیں پہنچتا، اس کا نقصان تو اس کو پہنچے گا،لیکن اگر حسد کی بناہ پر وہ ہمارے خلاف
کوئی کاروائی کررہا ہے تو بیاس کا شرہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پتاہ ما تگنے
کی تلقین فرمائی گئی ہے۔

حسد كيوجه سے كون ہمارے خلاف كارروائى كرر ماہے

جب ہم اپنے کام میں گے ہوئے ہیں ،ہمیں نہیں پیتہ کہ ہم سے کون حسد کر رہاہے اور حسد کی بناہ پر کیا کاروائی کررہاہے ،ہمیں تو پچھ پہتنہیں ،اگر پیتہ ہوتو پچھ اس کا تدارک بھی کرے ،لیکن حاسد کی کاروائیاں ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات انسان کو پیتہ نہیں لگتیں ، اس واسطے اس سورۃ میں فرمایا گیا جہاں اور سب مخلوقات سے پناہ ما گلوائی تہ وتعالی کی ، وہاں حاسد کے شر ہے بھی پناہ ما گلو، کیونکہ تمہیں تو پہتے نہیں انٹہ تعالی جانا ہے کہ کون کس کے خلاف کیا کاروائی کررہاہے؟ اور کس سے حسد بیدا ہور ہا ہے؟ اور کون ہے جو حسد کی وجہ ہے اس کی مخالفت پر تلا

ہوا ہے؟ یا اسکے راستے میں روہڑ ہے اٹکار ہا ہے ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے،
اس لئے اس سورۃ کے ذریعہ بناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اس آیت میں ریبھی
واضح فرمایا گیا کہ حسد ایک بہت بری بیاری اور ایک بہت بری بلا ہے، اور اللہ
تبارک و تعالی سے ریبھی بناہ مانگنی چا ہے کہ یا اللہ امیرے دل میں کسی بھی دوسرے
کے فلا ف حسد پیدا نہ ہو۔

### رشک کرنا جائز ہے

یہاں ہے بات واضح کردوں کہ حسداس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی کسی نعمت کو د مکھتے ہوئے بیتمنا کرے کہ اس سے بینعت چھن جائے ، مجھے ملے یا نہ ملے اس ے چھن جائے ، یہ ہے حسد ، اور ایک میہ وتا ہے رشک ، رشک اے کہتے ہیں کہ سی دوسرے کوکوئی نعمت حاصل ہوئی ہے تو آ دمی سے دل میں میتمنا پیدا ہو کہ بینعت جیسی اس کوملی ہے، یا اللہ! مجھے بھی دیدے، بیکوئی گناہ نہیں ہے، یا اللہ! جبیباعلم اس کو دیا سی ہے، ویساعلم مجھ کو بھی دیدے، جیسا تفویٰ اس کو اللہ متارک و تعالیٰ نے عطافر مایا ہوا ہے، ویسا مجھ کو بھی ال جائے ، جیسی دولت اس کو لمی ہے، مجھ کو بھی ال جائے ، اس فتم کی یا تیں محض ایک حد تک ہوں کہ اس کو جونعمت ملی ہے، اس کے یاس بھی رہے، اورساتھ ساتھ مجھے بھی مل جائے ،اس کوحسد نہیں کہتے ،بےحسد نہیں ہوتا، بدرشک ہوتا ہے ،اس کوحدیث میں غبط کہا گیا ہے ،بیکوئی گناہ نہیں ،البندرشک کرنا جا ہے ا تھی چیزوں میں ، جواللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کے اندر رشک کرتا جا ہے ، اورجو برائیاں ہیں ،ان کے اندرر شک نہیں کرنا جا ہے ،معاذ اللّٰد کی محص کو کمی فسق

فجور کی وجہ سے دولت مل گئی،اب اس کورشک آر ہاہے تو بیرشک اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ گناہ کے اندر رشک ہور ہاہے،لیکن اگر کوئی جائز کام ہے تو اس میں رشک کوئی برانہیں،اس میں کوئی حرج نہیں۔

حافظ ابن حجر کی دعا

حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ جب حج کرنے کے لئے مجئے تو حدیث سیر :

مَاءُ زَمُزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

جب آوی زم زم کا پانی پیتا ہے تو اس کو پیتے وقت جودعا کرے، تو اللہ علیہ تارک وتعالی قبول فرماتے ہیں تو حضرت حافظ ابن جرنے دعایہ کی کی یا اللہ جھے حضرت حافظ میں الدین ذہبی رحمہ اللہ علیہ جیسا حافظ دے دیجئے ، یعنی جیسا ان کا حافظ تھا، ایساہی حافظ ان کو بھی اللہ عالیہ علیہ کی مزا تقد نہیں، حافظ تھا، ایسا بھی کوئی مزا تقد نہیں، باللہ اللہ یہ وتا کہ ان سے چھی جا ہے تو یہ حسد ہوتا ، لیکن ان کو تو ملا ہی ہے، اے اللہ!

میں بھی کوئی حرا تقد نہیں، اللہ تبارک وتعالی اپنے فضل وکرم سے اپنی رحمت سے ہم میں کوئی مزا تقد نہیں، اللہ تبارک وتعالی اپنے فضل وکرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو حسد کی بیاری سے محفوظ رکھے، اور اس تشم کے اگر خیالات آتے ہیں، یا آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اے در اکور و رکر نے کی تو فیتی عطافر مائے۔

ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انکوم عاف فرمادے اور اکور و رکر نے کی تو فیتی عطافر مائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الظمين



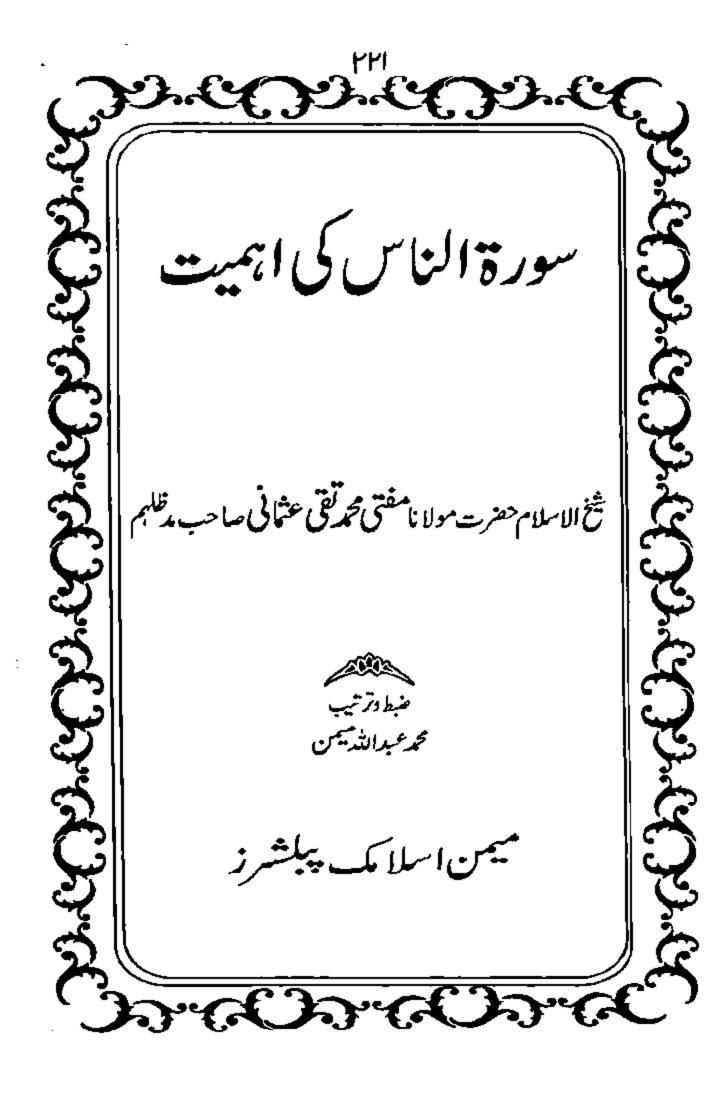

777

مقام خطاب: جامع مسجد بيت المكرم

مخلش اقبال کراچی

وفتت خطاب : قبل تمازجعه

اصلاحى خطيات : جلدتمبر ١٨

### يشيراللة الؤتمن الرّحينير

## سورة الناس كي اہميت

(1)

ٱڵڂؠؙؙۮؙۑڶٷڵڂؠؘۮؙٷؘۮؘۺؾٙۼؽؙڹؙٷۮؘۺؾۼ۫ڣؚۯٷٷٷٛڡۣڽؙؠۣ؋ۅٙؽؾؘۅڴڶ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغُتِ ٱعْمَالِنَا مَنْ يَّهُدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ ٱشْهَالُ أَنْ لَا اللهُ وَحُلَاثُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَٱشْهَالُ أَنْ سَيِّلَنَا وَ سَنَكَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوْلَانَا مُحَبَّدُاعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْهُا كَثِيْرًا كَثِيْرًا مَا تَعَلَى إِنَا عُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ٥ قُلِّ آعُوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ التَّاسِ أَ إِلَٰهِ النَّاسِ فِي مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ لِمُ الْخَنَّاسِ أَيْ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُومِ الثَّاسِ ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿ امَنْتُ بِاللهِ صَلَقَ اللهُ مَوْلَاكَا الْعَظِيْمُ، وَصَلَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّكِرِينَ وَالْحَمْلُالِلُورَبِّ الْعَالَبِيْنَ.

تمهيد

بزرگانِ محترم د برادرانِ عزیز! میقر آن کریم کی آخری سورة ہے، جے سورة

الناس کہا جاتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ،اورتقریا ہرمسلمان کو میہ یا د ہوتی ہے، بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہے ،اس سے پہلے سورۃ الفلق ہے، اور پچھلے سچھے بیا نات میں سور ۃ الفلق کی بقذرضر ورت تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکاہوں ،اوراس وقت میعرض کیا تھا کہ میدوونوں سور تیں :قسل اعسو ذ بسرب الفلق اور قسل اعبوذ برب الناس *ایک بی ساتھ نازل ہوکیں ، اور اس وقت* نازل ہوئیں جب بچھے یہودیوں نے حضور بی کریم سرور دوعالم ﷺ پر جادو کیا تھا، اوراس جاد و کے نتیجے میں سر کار دو عالم نیٹ کویہ تکلیف ہوگئی تھی کہ بعض اوقات آپ نے کوئی کام کرلیا ہوتا ،گرید خیال ہوتا کہبیں کیا ،اس طرح کی صور تحال پیش آتی تھی ، بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوفرشتوں کے ذریعے بنی کریم ﷺ کواس بات ہے باخرفر مایا که آپ پر جاد و کیا گیا ہے، اور پھراس جادو کے توڑ کیلئے بیدووسورتیں اللہ تبارک و نتعالیٰ نے نازل فرما کمیں ،اورجس شخص نے جادو کیا تھا ،اس نے کنویں میں بالوں کے اندرگر ہیں باندھ کر جادو کیا تھا، نبی کریم سروردوعالم ﷺ کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتادیا گیارتو آپان دونوں سورتوں میں سے ایک آیت پڑھتے اورایک گرہ کھولتے ، پھرد دسری آیت پڑھتے اور پھر دوسری گرہ کھولتے ، یہاں تک کے ساری کی ساری گر ہیں کھل گئیں ، اللہ تعالیٰ نے پھراس جادو کے اثر ہے آپ کو محفوظ رکھا، اس میں سے پہلی سور قسورة الفلق کی تفسیر پچھلے چند بیا نات میں تفصیل کے ساتھ الحمد للہ بیان ہوچکی ہے۔

سورة الناس كانرجمه

اس دوسری سورت کا ترجمہ میہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دوعالم ﷺ سے اللہ

تبارک وتعالی فرمارے ہیں: فسل اعوذ برب الناس کھو! ہیں پناہ ما تکتا ہوں اس ذات کی جوسارے انبانوں کا پروردگارہے: ملك الناس جوسارے انسانوں پر بادشاہت رکھے ہوئے ہیں: الله الناس جوسارے انسانوں كامعبودہ، اس كی پناہ ما تکتا ہوں ، کس چیز سے پتاہ ما تکتا ہوں : من شسر الوسو اس النعناس . اس شیطان کشرے جودل میں وسوسہ ڈ التا ہے ، اور پیچے ہے جاتا ہے : المذى يوسوس فى الصدور الناس ، من المحنته و الناس ، چاہے وہ شیطانی عمل کرنے والاجتاب میں سے ہویا انسانوں میں سے ہو۔

#### د و**نو ں سورتو ں میں** تقابل

آپ دونوں سورتوں میں تھوڑا سامقابلہ کر کے دیکھیں ، تو پہلی سورت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ بناہ مانگیا ہوں ہراس چیز کے شر سے جواللہ نے بیدا کی ہے ، بہتنی مخلوقات ہیں ان کے شر بناہ مانگیا ہوں ، وہ چاہے انسان ہوں ، وہ تکلیف پہنچا نے والے وہ سوؤی جانورہوں ، چاہے وہ اور کوئی مخلوق ہوجو انسان کو تکلیف پہنچا نے والی ہے ، ان سب کے شر سے ، اور کوئی مخلوق ہوجو انسان کو تکلیف پہنچا نے والی ہے ، ان سب کے شر سے ، اللہ! میں آپ کی بناہ مانگیا ہوں ، اس سورت میں بیفر مایا گیا ہے ، اور بیسورة الناس جو ہے ، بید خاص طور سے وسو سے ذالئے والے شیطان کے شر سے بناہ مانگنے کے جو ہے ، بید خاص طور سے وسو سے ذالئے والے شیطان کے شر سے بناہ مانگنے کے لئے ہے ، تو پہنچ ، مثلاً کوئی وشمنی اس مصیبت سے ، یا ہراس تکلیف سے جو اے کسی بھی مخلوق سے پہنچ ، مثلاً کوئی وشمنی اس مصیبت سے ، یا ہراس تکلیف سے جو اے کسی بھی مخلوق سے پہنچ ، مثلاً کوئی وشمنی رہے ، تکلیف پہنچا نا چا ہتا ہے ، حسد کر نے والا ہے ، حسد کر رہا ہے ، حسد کی وجہ

ے تکلیف پہنچار ہاہے، یا اور کوئی رشمنی ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف پہنچانا جا ہتا ہے، یا جانور ہے کوئی تکلیف پہنچا نا جا ہتا ہے ، کوئی ڈاکو ہے ، کوئی چور ہے ، ان سب کے شرے بناہ ما نگی گئی ہے ، تو اس میں درحقیقت بناہ ما نگی گئی ہےان مصیبتوں ہے اوران نکلیفوں ہے جوانسان کے جسم کو پہنچتی ہیں ، یا پہنچ سکتی ہیں اور اس سور ۃ الناس میں پناہ مانگی گئی ہے،ان لوگوں کےشر سے جود تیا میں تو نقصان جا ہے خاص نہ بہنچا ئیں ہلیکن آخرت میں نقصان پہنچانے والے ہیں کہ دل میں وسوسہ ڈ ال کرانسان کو کفر میں مبتلا کردیں ،شرک میں مبتلا کر دیں ، اللہ بچائے گنا ہوں میں مبتلا کر دیں ، معصیتوں کا عادی بنادیں ،ان کےشرہے بناہ ہا نگتا ہوں ،تو اگر خلاصہ دیکھا جائے تو سورۃ الفلق میں پناہ طلب کی گئی ہے ، ان نقصا نات سے اور ان تکلیفوں سے جو انسان کے ظاہری جسم بردنیا کے اندر پیش آئیں، ان سے پناہ ما تکی گئی ہے، اور سور ق الناس میں اس نقصان ہے پناہ مانگی گئی ہے، جو انسان کو آخرت میں نقصان پہنچائے ،اس کی آخرت تیاہ کرد ہے ، دنیا بھی خراب کرے اور آخرت بھی خراب كرے ، تواس سے بناہ مانگى كنى ہے ، اور يهى دجه ہے كہ عجيب تر تبيب الله متارك و رہی ہے۔

### سورة فلق میں ایک عفت اور تین صورتوں سے بناہ

وہاں:قبل اعدد برب الفلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے: قبل اعدو ذہرب الفلق میں پناہ مانگماہوں اس ذات کی جو پو پھٹنے کی مالک ہے، یعنی منبح کی مالک ہے، صبح کے وقت کی مالک ہے،صرف ایک صفت ذکر فرمائی جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جیسے سے ہوتی ہے تو ظلمت حیب جاتی ہے،

تاریکی دور ہوجاتی ہے، اندھیراختم ہوجا تا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہراندھیرے و

دور کرنے والا، ہرتاریکی کو دور کرنے والا، ہرشر کو دور کرنے والا، وہاں صرف ایک صفت بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب الفلق، اور جن سے بناہ ما گلی گئی ہے،

ان کی تین صور تیں ذکر کی کی ہیں: و مین شیر غاسق اذا و قب، و مین شیر النفشت فی العقد، و مین شیر حاسد اذا حسد، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کر کے تین چیز وں سے بناہ ما گلی گئی ہے۔

### سورة الناس میں تین صفات اورایک چیز سے پناہ

اورسورة الناس میں اللہ تعانی کی تین صفتیں بیان کی گئیں: فسل اعد فد بسرب اللہ الناس ، اللہ الناس ، اورجس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ ایک بی ہے: مس شسر الموسواس المحساس ، تو تین صفتوں کا حوالہ وے کرایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ماور وہاں ایک سفت کا حوالہ وے کرتین چیز وں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ عجیب وغریب اشارہ

اشارہ اس بات کی طرف علوم ہوتا ہے، والندسجانہ اعلم ، کہ دنیاوی تقصان پہنچانے والے متعدد ہیں ، بہت ہے ہیں ، کوئی دشمن ہے ، کوئی ڈاکو ہے ، کوئی چور ہے ، کوئی آئلو ہے ، کوئی آئلو ہے ، کوئی آئلیف پہنچانے والا آ دمی ہے وغیرہ وغیرہ … بہت سارے ہو سکتے ہیں ، اس میں جادوگر ہیں ، چونکہ ان کا نقصان دنیا تک محدود رہے گا ، اور دنیا ہی کی صد تک اس کا اثر ظاہر ہوگا ، لہذا اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت کافی ہے ، بر خلاف سورة

الناس کے، وہاں ذکر ہے اس نقصان کا جو کوئی انسان کو آخرت میں پہنچائے، شیطان جو دل میں وسوسہ ڈالے ، اور اس وسوسوں کے نتیجے میں انسان اللہ بچائے ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ کفراور ارتد اد میں جتلا ہوجائے تو ساری آخرے ہی تباہ ہوگئی ا وراگر کفرنبیں تو سمناہ کا وسوسہ ڈال دے ، یہ گناہ کرلو، یہ گناہ کرلو، اور انسان اس وسوسہ کی تعمیل میں گناہ کر ہیٹھے تو جا ہے بوری آخرت تاہ نہ ہو،لیکن ایک مدت تک اس کوجہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گااورجہتم کا عذاب ونیا کی تکلیفوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے، ساری زندگی انسان تکلیفوں میں مبتلا رہے، ایک ذرہ برابراسکوخوشی نہ ملے تو وہ ہلکا ہے ، بہنسبت اس کے کہتھوڑی دیرجہنم میں چلا جائے ، جہنم کا عذاب اتنا بخت ہے، اس لئے آخرت کی تکلیف، آخرت کی مصیبت دنیا کی مصیبت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے ، لہٰذا اس میں اللّٰہ تعالیٰ کی تین صفتیں بیان فرمانی تنیں، یناہ مانگو، اس ذات ہے جو تمام انسانوں کا پرور دگار ہے ، جو تمام انسانوں کا بادشاد ہے، جوتمام انسانوں کا معبود ہے،اسکی بیناہ مانگو،اس کےحوالے سے پناہ مانگو کہ اے اللہ آپ تو ہمارے رب ہیں، پرور دگار ہیں، آپ نے بیدا کیا، آپ ہی نے پالا پوساءآپ ہی نے پروان چڑھایا،اورآپ ہی کی سلطنت ہے تمام کا نئات پراورآ ہے ہی ہمارے معبور میں ،اورآ ہے بی کی ہم عبادت کرتے ہیں ،تو ہمیں اس شیطان ہے اپنی بناہ میں رہنے جو دسوسہ ڈال کر چھیے ہٹ جا تا ہے۔ حفاظت برد لالت كرينے والى صفات

کے کیا معنی ، وہ ذات جو پرورش کرتی ہے ، پالتی ہے ، پروردگار ہے ، تو جب کوئی کی کو پالٹ ہے ، جیسے ماں بچہ کو مالتی ہے ، باپ بچہ کو پالٹ ہے ، تو اس کی حفاظت کرتے جیں ، ہر دم اس کو ابنی آئی کے سائے میں رکھتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنی جائے ، اس طرح آگر کوئی با دشاہ ہو اور صبح معنی میں با دشاہ ہو ، حی میں حکمران ہو تو وہ اپنی رعیت کی حفاظت کرتا ہے ، کہ کوئی اے نقصان نہ پہنی جائے ، اور جب وہ معبود ہے تو جو بندہ اس کی عبادت کرتا ہے ، کہ کوئی اے نقصان نہ پہنی جائے ، اور جب وہ معبود ہے تو جو بندہ اس کی عبادت کرتا ہوں ، تو ہو یہ تینوں حفاظت کرتا ہوں ، تو ہو یہ تینوں مفتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ذکر فر مائی گئی ہیں ، کہ جو حفاظت کرتا ہوں ، تو یہ تینوں مفتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ذکر فر مائی گئی ہیں ، کہ جو حفاظت کا مفہوم اپنے اندر رکھتی ہیں کہ ہم تو آپ کی عبادت کرنے والے ہیں ، ہم آپ کی پناہ ما گلتے ہیں ۔

اوربعض علاء کرام نے اس میں ریکتہ بھی ذکر کیا ہے کہ: بسرب النساس ،
ملك الناس ، الله الناس ، میں جواللہ تعالیٰ کی تین صفیتی ذکر کی گئی ہیں تو رہ سے
اشارہ ہے ، انسان کے بچپن کی طرف کہ بچپن میں اس کی نشونما کا دور ہوتا ہے ، اس کو
اللہ تعالیٰ پالتے ہیں تو : بسرب السناس ، یہ ہے بچوں کے لئے ، بچپین کے لئے : ملك
النساس ، یہ ہے جوانوں کے لئے کہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کو پت چلا ہے کہ میں
النہ تعالیٰ کی بادشاہی میں آیا ہوں ، اور جب بروها پا ہوتا ہے ، تو بردها ہے میں آدمی
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے ، عبادت میں زیادہ لگتا ہے : السه الساس ، تو اس

تنين صفات ميں عجيب نکته

حوالہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ تلقین فرمارہ بیں کہتم ہے کہوکہ بیں پناہ مانگا ہوں،
اس ذات سے جوسارے انسانوں کا پروردگارہ، سارے انسانوں کا بادشاہ ہے،
سارے انسانوں کا معبودہ، بناہ کس سے مانگا ہوں: سن شسر السوسواس
السحناس، اس شیطان کے شرہے جو وسوے ڈال کر پیچھے ہے جاتا ہے، بیصفت
بیان کی ہے شیطان کی، اور حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے۔
شیطان کا وسوسہ ڈالنا

صدیت میں تفصیل بیآئی ہے کہ شیطان ہرانسان کے ساتھ نگا ہوا ہے، اور
اس طرح نگا ہوا کہ وقنا فو قنا جہاں اس کوموقع ملتا ہے انسان کو گناہ پرآ مادہ کرتا رہتا
ہے، یہ گناہ کرلو، وہ گناہ کرلو، کوئی نامحرم ساسنے آیا، تو وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ
اس کو دیکھ کرلذت لے لو، کوئی بات کسی کی نگی تو اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ خیبت
کرلو، کوئی موقع آیا تو دل میں ڈالتا ہے کہ جھوٹ بول جاؤ، کوئی موقع آیا تو کہتا ہے
کہ چلو بھی نماز چھوڑ دو، غرض مختلف قتم کے آنا ہوں کا دسوسہ دل میں ڈالتا ہے۔

یہ چھے ہمٹ جانے کا مطلب

اور پیچھے ہٹ جانے کے کیا معنی کہ اسو سے ڈال کر چیجھے ہٹ جاتا ہے؟ اس کے دومعنی ہیں ، ایک معنی یہ ہیں کہ دسوسہ ذالتا تو ہے ، اور ترغیب دیتا ہے کہ فلال گناہ کرلو، نیکن یہ دل میں ڈال کر اور آ دی کو غلط راستے میں لگا کرخود بھا گ جاتا ہے ، لیعنی اس کی ذیبے داری نہیں لیتا کہ میں نے تنہیں ورغلایا تھا ، لہٰذا تمہا راعذا ب میں بھگت لوں گا ، نہیں بس غلط راستے پر ذال کرخود الگ ہوجائے گا ، اور انسان کو اس میں بھگت لوں گا ، نہیں بس غلط راستے پر ذال کرخود الگ ہوجائے گا ، اور انسان کو اس

میں بہتلا کرد ہے گا ، ایک تو اس کے معنی سے ہیں ، اور دوسر ہے معنی حدیث میں نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مائے ، کہ شیطان کا معاملہ سے ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں برے برے خیالات ، برے برے ارادے پیدا کرتا ہے۔

# ذكرالله عشطان بھاگ جاتا ہے

لین ان ارا دول کے پیدا کرنے کے بعد جول ہی اللہ کا بندہ اللہ تبارک و
تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہے توشیطان فورا بیٹھے بہت جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، بعی اللہ
تبارک و تعالیٰ اس لفظ کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ اس کے
وسوے سے زیادہ مت ڈرو، یہ ہے تو خطرناک، اگر وسوسہ کام کر گیا تو تمہاری
آخرت تباہ کروے گا، لیکن زیادہ ڈرنے کی بات نہیں کیونکہ یہ وسوسہ ڈالنا ضرور
ہے، لیکن جول ہی تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروگے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو گے،
اللہ تعالیٰ کا ذکر کروگے، یہ چھے ہے جائے گا، یہ معنی ہیں،السو سواس السحناس،
اللہ تعالیٰ کا ذکر کروگے، یہ چھے ہے جائے گا، یہ معنی ہیں،السو سواس السحناس،
الی لئے قرآن کریم نے فرمایا۔

وَإِمَّا يَنُوزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيُطُنِ وَنَ فَالسَّتَعِذُ بِاللَّهِ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِينُمُ. (حم -حده: ٢٦)

ترجمہ: 'جب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی کچوکہ گئے' قرآن کریم نے سیکوئی کچوکہ گئے' قرآن کریم نے سیکوکہ گئے کا لفظ استعال کیا ، یعنی تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے ، یا کوئی براارادہ ڈالے تو فورا اللہ کی بناہ ما نگ لو ، یا اللہ! میں آپ کی بناہ ما نگنا ہوں ، یہ شیطان میرے دل میں یہ باتیں ڈال رہا ہے ، اللہ تعالیٰ کے میرے دل میں یہ باتیں ڈال رہا ہے ، اللہ تعالیٰ کے میرے دل میں یہ باتیں ڈال رہا ہے ، اللہ تعالیٰ کے

طرف رجوع کرلو، تو الترتعالی کی طرف رجوع کرنے کے بیتے میں ، اور اللہ کا ذکر کرنے کے بیتے میں ، اور اللہ کا ذکر کرنے کے بیتے میں ، یہ بیتے ہوئ جائے گا ، پھر یہ تہہیں آگے جا کر نقصان نہیں پہنچا سکتا ، اگر بندہ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا ، اللہ تعالیٰ کو یا دہیں کیا ، تو شیطان اپنے مقصد میں کا میاب ہوجائے گا ، اور تہہیں گناہ میں بتنا کردے گا ، لیکن اگر اس موقع پرتم اللہ کو یا دکرلو ، اللہ کی پناہ لے لو ، اللہ سے پناہ ما تک لوتو یہ شیطان بیتے ہوئے ہے گا ، اور پھر جب موقع ملے گا دو بارہ آئے گا ، پھر اللہ کی پناہ لے لو تو یہ شیطان بیتے ہوئے ہے گا ، اور پھر جب موقع ملے گا دو بارہ آئے گا ، پھر اللہ کی پناہ لے لو تے پھر ذکر کر لو تے پھر بیتے ہے کہ سے جائے گا ، اور پھر اللہ کی پناہ لے لو تے پھر ذکر کر لو تے پھر بیتے ہے کہ سے جائے گا ، پھر اللہ کی پناہ لے لو تے پھر ذکر کر کر لو تے پھر بیتے ہے کہ سے موقع پر پھر وسوسہ ڈالے گا ، پھر اللہ کی پناہ لے لو تے پھر ذکر کر کر لو تے پھر بیتے ہے ۔

# بَحَنَّاس كِمعنى بهت ييحصِ مِنْنے والا

اورو یکھویہال قرآن کریم نے فر مایا خسّاسُ، خسّاسُ کے معنی ہیں بہت

یکھیے ہنے والا ،ایک تو ہوتا ہے خانس یعنی ایک مرتبہ پیچھے ہنے والا ،اور خسّاس کے

معنی بہت پیچھے ہنے والا ، یعنی بار بار پیچھے ہنے والا ، کیامعنی بار بار جملے کرتا ہے ،اور

بار بار پیچھے ہنّا ہے ، ہر حملے کے موقع پر آسان ملاح سے ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع

کرو، اللہ کی بناہ ما نگو کہ یا اللہ! بیدل میں خیال وال رہا ہے ، مجھے اس کے شرسے

محفوظ کرد تیجئے ،اور مجھے ہمت دے دیجئے ،اور مجھے طاقت دے دیجئے ،کہ میں اس

إِنَّ كَيُد الشَّيُطِنِ كَانَ ضَعِيْفًا (الساء: ٧٦)

ترجمہ:'' شیطان کی تدبیریں بڑی کمزور ہیں''بیانسان کے اوپرمسلط تورہتا

ہے ، نیکن جہاں ذرا آ دی جم گیا اس کے مقابلے پر تو یہ بھاگ جاتا ہے ، پھرا سے نقصان نہیں پہنچا تا۔

### شیطان کے زہر کا تریاق

دیکھو! اللہ تبارک وتعالی کی حکمت اور حکمت ہے یہ بات بعید ہے، کہ وہ زہر پیدا کر ہے، اور تریاق نہ بتلائے ، اللہ تبارک وتعالی نے جوکوئی بیاری پیدا کی ہے، اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، تو اس کا تریاق بھی پیدا کیا ہے، تو اس کا تریاق بھی پیدا کیا ہے، تو اس کا تریاق بھی پیدا کیا ہے، تو جب شیطان کو پیدا کیا تو شیطان انسان کیلئے زہر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے میکن نہیں تھا کہ وہ زہر تو پیدا کرے، اور اس کی حکمت ہے میکن نہیں تھا کہ وہ زہر تو پیدا کرے، اور تریاق نہیدا کرے، اور تریاق نہیدا کرے، اور تریاق نہیدا کیا ہے۔

## ا یک زهریلا پودااوراسکاتریاق

ایک مرتبہ میں ایک سفر پر جارہا تھا، جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے قریب گاڑی میں سفر کرر ہے ہے، تو راستے میں ایک جگہ ایسی آئی کہ بری خوبصورت معلوم ہورہی تھی ، منظر بہت اچھا تھا، تو ہم نے کہا کہ تھوڑی دیر یہاں پررک جا کیں ، تو تھوڑی دیر یہاں پررک جا کیں ، تو تھوڑی دیر دخت نظر آیا، چھوٹا سا درخت تھوڑی دیردک کرچلیں کے ، قریب میں سامنے ایک درخت نظر آیا، چھوٹا سا درخت تھا، اس کے پتے ہوں ، تھا، اس کے بتے ہوں ، تو میں اس کی طرف بڑھا اور اس کو ہاتھ لگا نے لگا، وہ جنگلی پودا تھا، میں نے اس کو ہاتھ لگا نے لگا، وہ جنگلی پودا تھا، میں نے اس کو ہاتھ لگا نے لگا، وہ جنگلی پودا تھا، میں نے اس کو ہاتھ لگا نے لگا، وہ جنگلی پودا تھا، میں نے اس کو ہاتھ لگا نے کہ کیسا ہے، میرے جو ساتھی تھے انہوں نے ہمجھے ایک دم زورے روکا کہ مولا نا! اس کے قریب نہ جائے ، میں نے پوچھا کہ بھی

کیوں؟ کہا کہ بیاایودا ہے کہ اس کے اور ہاتھ لگاؤ تو اس سے ایس تکلیف ہوتی ہے جیسے بچھو کے کاشنے ہے ،اگر اس کو ہاتھ لگا لے انسان تو جیسے بچھو کے کاشنے ہے تکلیف ہوتی ہے، در دہوتا ہے، اس لئے اسے ہاتھ نہ لگائے گا، میں بڑا جیران ہوا، اور ساتھ ہی میں کہا کہ بیتو بڑی خطرناک چیز ہے، آپ نے مجھے بتا دیا تو میں اس ے رک گیا ، نجانے کتنے لوگ اجنبی جوگز رتے ہوں گے تو وہ ہاتھ لگالیں مے اور انہیں تکلیف پہنچ جائے گی ،گرانہوں نے کہا کہ ایک عجیب بات میہ ہے کہ جہاں میہ بودا ہوتا ہے، ای کی جڑمیں ایک اور بودا نکلتا ہے، اور اس کو ہاتھ لگاتے ہی ساری تكليف دور بوجائے كى ميں نے كہاكہ: فَتَسَادُكَ اللّٰهُ أَحُسُنُ الْخَالِقِينَ جَورْ بِم پیدا فرمایا تو اس کاتریاق بھی ساتھ ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت اور حکمت کا معاملہ ہیہ ہے ، تو اس وقت مجھے ایک پیعبرت ہوئی کہ دیکھو کہ ہیے و کھنے میں کتنا خوبصورت بیووا ہے، کتناحسین ہے کہ بے ساختہ دل جا ہتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ، اس کو ہاتھ لگاؤ، دیکھنے میں بڑا حسین ہے بلیکن اتنا خطرناک اور اتنا ز ہریلا ہے کہ بچھو کے کا شے جیسی لہریں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔

سناه خوبصورت زہر لیے بودے کی مانندہیں

تو بید دنیا میں جننے گناہ ہیں ، ان سب کی ایک جسم مثال بیہ پودا ہے کہ و کیھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں ، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بڑا لطف آئے گا، بڑا مزا آئے گا ، بڑی لذت حاصل ہوگی ، لیکن انجام کے اعتبار ہے وہ زہر ملے ہیں ، برہ بھو کی اینے جیسے ہیں ، ایک تو یہ سبق ملا ، دوسر اسبق پیملا کہ اللہ تعالی جہال کہیں کوئی زہر پیدا کرتے ہیں ،اس کا تریاق بھی پیدا فرماتے ہیں ،اس کے ازالے کی تدبیر بھی عطا فرمادیے ہیں ، تو جب شیطان کو پیدا کیا جوانسان کے لئے ایک زہر تھا، تو اس کا تریاق ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کم اتنا آسان بنادیا ،اس کا تریاق ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لواس کی بناہ میں آجاؤ ، جب شیطان تمہارے دل میں کچو کہ لگانے گئے تو اللہ کی پناہ ما نگو ، یا اللہ امیرے دل میں بی خیال آر ہا ہے بچھے اس سے بچالے ، شیطان کے شرے بچا لیجے ،اگر پہلے خیال آجائے تو پہلے پناہ ما نگ لواللہ تعالی سے ، اوراگر خدا نہ کرے اس شیطان کے شر سے متاثر ہوکر ، مغلوب ہوکر گناہ کا ارتکاب کرایا تو نہ کے کہ تو بہر واور کہو :

أَسْتَغُفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُّوبُ إِلَيْهِ

اے اللہ! ہیں آپ سے معانی مانگرا ہوں ، ہیں تو بہ کرتا ہوں ، استغفارا ور تو بہ کراوتو بہتریا ت ہاں کا ، ایک طرف شیطان کا شرہ اور ہے ہوا خطرناک ، لیکن اللہ عبارک و تعالی نے اس سے بیجنے کا طریقہ دونوں طرف رکھا ہوا ہے ، وائیں بھی اور بائیں بھی ، آگے ہے کہ پناہ ما نگ لوائٹہ تبارک و تعالی کی ، اور بیجھے ہی ، آگے ہے کہ پناہ ما نگ لوائٹہ تبارک و تعالی کی ، اور بیجھے ہی ، آگے ہے کہ پناہ ما نگ لوائٹہ تبارک و تعالی کی ، اور بیجھے کہ ہیکہ اگر مبتلا ہو ہی گئے تو پھر تو بدواستغفار کرلو : النہ ابنہ مین اللہ ذئب کھن کو ذئب کے حضور گنا ہوں سے وہ ایسا ہوجا تا ہے کہ جھے کہ گناہ کی بین تھا ، تو بہ فہوم ہے : مین شر الوسو اس الدخناس کا ، اللہ تبارک و تعالی اللہ و اس کے شرے محفوظ رکھے ، آمین الیک ایک مین الیک اللہ تبارک و تعالی اللہ و تا اللہ اللہ و اللہ کی اس کے شرے محفوظ رکھے ، آمین الیک اللہ و تا اللہ اللہ و تا اللہ و تا ان الحمد لللہ و تا الغلمین





مقام خطاب : جامع معدبیت المكرم

تكشن ا قبال كراچى

وفت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطیات : جلدتمبر ۱۸

اللهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ مَّ عَلَى اللهُمَّ صَلَّ عَلَى الْهِ الْمِيْمَ وَعَلَى اللهِ الْمَرْهِيْمَ وَعَلَى اللهِ الْمَرْهِيْمَ اللهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُمْ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُمْ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُمْ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ الْمُرَاهِيْمَ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْمُراهِيْمَ وَعَلَى اللهِ الْمُراهِيْمَ وَعَلَى اللهِ الْمُراهِيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِيلًا مُحِيلًا مُحِيلًا مُحِيلًا مُحِيلًا اللهُ الل

### بسم الثدالرخمن الرحيم

## خيالات اوروجم كاعلاج

الْحَمَدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَسَتَعِينُهُ وَنَسَتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ مَنَ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ إِنَّهُ سِنَاوَمِنُ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنَ يَضَلِلهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَنَ يَضَلِلهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَنْ لَا اللّه فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَيِينَا لِللّهَ إِلَّاللّهُ فَلاَ اللّهُ فَكَاللّهِ وَعَلَى لَا اللّه وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَيِينَا وَمَنُولُانَ اللّه وَمَدُولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلّى اللّه تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَنَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيماً كَثِيرَدُ امّا بعدُ فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى مِنَ الشّهِ وَاللّهُ اللّه اللّه اللّه الرّحُمْنِ الرّحِيمِ \* قُلُ اعْودُ بِاللّهِ مِنْ الشّهُ مِنْ السّهُ اللّه مِنْ الْمَعْلَى مِنْ الْوَسُواسِ فَي اللهِ النّاسِ \* مِنْ شَرِ الْوَسُواسِ لِرّبِ النّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* وَاللّهُ النَّاسِ \* مِنْ الْمَعْلَى اللّه مولانا العظيم، وصدق وسوله النّاسِ \* آمنت باللّه صدق الله مولانا العظيم، وصدق وسوله النّاسِ \* آمنت باللّه صدق الله مولانا العظيم، وصدق والشاكرين. النبي الكريم، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين.

تمهيد

بزرگانِ محترم وبرادران عزیز! به قرآن کریم کی آخری سورت ہے، جوہیں

نے ابھی آپ کے ساسنے تلاوت کی اور اکثر مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اس کی پھر شرح میں نے بچھلے جمعہ میں شروع کی تھی ، اور اس کا پس منظر بیہ بتایا تھا کہ حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم پر بچھ یہود یوں نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی ، اس موقع پر سیاد وسور تیں نازل ہوئی تھیں" قل اعو ذیر ب الفلق اور قل اعو ذیر ب الناس "جن کومعو ذیر کہا جاتا ہے، اور اس میں نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کی پناہ ما نگنے کی تلقین فر مائی گئی ہے ، پہلی سورت کا بیان الجمد للہ ممل ہو گیا تھا ، اور دوسری سورت سور قالناس کی تشریح میں نے پچھلے جمعہ میں شروع کی تھی۔

مسور ق کا ترجمہ

رَجہ سورۃ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمارہ ہیں کہ 'فل"تم بیکوکہ: کہ 'اعوذ بسرب الناس "میں پناہ ہا مگیا ہوں اس ذات کی جوتمام انسانوں کا پروردگارہ ہے "مسلك السناس "جوتمام انسانوں کا باوشاہ ہے "السہ النساس "جوتمام انسانوں کا باوشاہ ہے "السہ النساس "جوتمام انسانوں کا معبود ہے، اس کی پناہ ما تگیا ہوں ، کس چیز ہے "مسن شسر الدو سو اس المنحناس "اس کلوق کے شرہے جو وسوسدڈ التی ہاور پیچھے ہمٹ میں شیطان ، شیطان کے بارے ہیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سلسل انسان کے دل میں وسوسہڈ النے کے پیچھے لگا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سلسل انسان کے دل میں وسوسہڈ النے کے پیچھے لگا رہنا ہے۔

وسوہے کی مشمیں

وسوے بھی کنی طرح کے ہوتے ہیں ، بعض اوقات وسویے گنا ہول کے

ہوتے ہیں کہتم فلاں گناہ کرلو،فلاں چیز جو تا جائز ہے وہ دیکھلو،فلاں بات جو نا جائز ہے وہ س لو، قلاں بات جونا جائز ہے وہ زبان ہے کہدو و، قلال کام جونا جائز ہے وہ کرلو، اس قسم کے وسو ہے گناہ میں مبتلا کرنے کے ڈالٹا رہتا ہے،اوربعض اوقات ایمان کے بارے میں وسوے پیدا ہونے لگتے ہیں ، پیڈنبیں کہاللہ میال موجود ہیں کے بہیں ،مثلاً بیہوسوسہ کہ بیتہ بہیں اللہ تبارک وتعالیٰ کے بارے میں ہم نے جو یا تنیں سنی ہیں وہ درست ہیں کہ نہیں ،اس فتم کی یا تمیں اور وسوسے ڈالٹا رہتا ہے، تو شیطان تولگار ہتا ہے اس کام میں کہانسان کے دل میں مختلف دسوے ڈالے انیکن حدیث میں رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فر ما یا که جب کوئی بندہ ایسے وسوسوں کے موقع پراللّٰہ کا ذکر کر لیرّا ہے تو بیشیطان بیچھے ہٹ جا تا ہے"من شسر الوسواس السحت اس" اس لئے فرمایا گیا کہ ہے تو وسوے ڈالنے والالیکن کمز ورمجھی بہت ہے، ذراانیان اس کے آگے ڈٹ جائے اوراللہ تعالیٰ کی پناہ ما تک لے ، اوراللہ تعالیٰ کا ذكركر لے ، توبيہ پیچھے ہٹ جا تاہے ، پھرآ گے اس كى صفت بيان فرنا كى كه 'السندى به و سوس غی صدور الناس" جوانسانول کے دلول میں وسوسے ڈالٹا ہے، پھرآخر میں فرما یا که 'من البحنة و الناس" لیعنی بیروسوے ڈالنے والے جنات میں ہے بھی ہیں ،لیعنی شیاطین اورانسا نوں میں ہے بھی ہیں ، کہ بعض انسان وہی کام کرتے ہیں جوشیطان کا کام ہے،تو اےاللہ! میں ان دونوں کےشرہے آپ کی بناہ ما نگیا ہوں ، اس بوری سورت میں درحقیقت انسان کو دسوسوں ہے بیجنے کی تلقین فر مائی گئی ہے، اوراس کے لئے اللہ کی بناہ ما نگنے کی دعوت دی گئی ہے۔

### ول و د ماغ ہر ونت سوچتے ہیں

جیسا میں ابھی عرض کر رہاتھا کہ انسان کا دل وو ماغ یہ ہروقت پکھینہ پکھیکام
کرتا رہتا ہے، پکھنہ پکھ خیالات آتے رہتے ہیں، کوئی لحہ انسان کا ایبانہیں ہے،
جس میں کوئی نہ کوئی خیال نہ آر ہا ہو، ہر لحہ کوئی نہ کوئی خیال آتا رہتا ہے، یہ خیالات
ایتھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور شیطان چاہوہ جنات میں سے
ہوں یا انسانوں میں ہے ہوں، اور انسانی شکل میں سب سے برواشیطان انسان کا
اپنانفس ہے، سارے گناہ شیطان کی وجہ ہے نہیں ہوتے، اہلیس کی وجہ ہوتے ہیں، تو
ہوتے، بہت سے گناہ انسان کی این نفس کی خواہشات کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو
انسان کے دل میں یہ خیالات اور وسوسے آتے رہتے ہیں، ان کا علاج کیا ہے؟
اور ان کوکس طرح دور کیا جاسکتا ہے، اور کس طرح ان کے شرسے بچا جاسکتا ہے، وہ
اس سورت کا موضوع ہے۔

ووشم کے وسوسے

یہ وسوسے جو انسان کے دل میں آتے ہیں دوشم کے ہوتے ہیں، ایک وسوسہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل میں آتے ہیں دوشتم کے ہوتے ہیں، ایک وسوسہ وہ ہوتا ہے جو اللہ بچائے ایمان وغیرہ سے متعلق آنے لگتا ہے ، کوئی بھی انسان ایسان ہو، کتنا بڑامتی پر ہیز گار ہو، کبھی اس کے دل میں کوئی خراب شتم کے دسوسے نہ آئے ہوں، دل میں شیطان وسوسے ڈال ہے دل میں کوئی خراب شتم کے دسوسے نہ آئے ہوں، دل میں شیطان وسوسے ڈال ہے کہ ہم ایمان تو لے آئے اللہ تعالیٰ کے او پر ، اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت پر ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی رسالت پر ، مرنے کے بعد کی زعدگی پر ، آخرت پر ، جنت پر ، جہنم پر ،

کین بھی بھی شیطان بیوسوے ڈالتا ہے کہ بیہ باتیں سیحے بھی ہیں یانہیں؟ اس شم کے خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے، بیہ وسوسہ اگر زیادہ بیچھے پڑجائے تو پھر انسان کوتیائی کی طرف لے جاتا ہے۔

## بیروسوسہ ایمان کی علامت ہے

کیکن حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں تو بہت شخت پر بیثان ہوں ،اور پر بیثاتی کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں بعض اوقات ایسے وسوے آتے ہیں ، ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو زبان ہے نکالنا اینے جل کر کوئلہ ہوجانے سے زیادہ بدتر سمجھتا ہوں، یعنی خیالات تو آرہے ہیں بار بار، کیکن وہ استے برے ہیں کہ مجھے جل کرکوئلہ ہوجا نا زیادہ پند ہے بے نبیت اس کے کہ میں وہ باتمیں زبان سے ادا کروں ، ایسے خبالات مجھ کوآتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا، فر مایا کہ اس ے بالکل پریشان مت ہو' داك صريح الايمان "بيتوعين ايمان كى علامت ہے، کیونکہ شیطان وسوے ڈالٹا بی اس محض کے دل میں ہے جومؤمن ہو،اگرکوئی آ دی کا فر ہے تو شیطان کو اس کے پاس جانے کی کمیا ضرورت ہے، وہ تو پہلے ہی اس کا مطبع ہے،اس کا ہیر د کار ہے،ا دروہ کفر میں مبتلا ہے، وہ تو پہلے ہی سے مبتلا ہے، وہ شیطان کا مقصد پورا ہور ہاہے ،اس کے پاس کیوں جائے گا، وہ تو آتا ہی صاحب ایمان کے پاس ہے،جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس وہ جاتا ہے، تا کہ اس کے ایمان کوخرا ب کرنے کی کوشش کرے، اورخوب سمجھ لو کہ جب تم کہدرہے ہو کہ

ان کو زبان سے نکالنا جل کر کوئلہ ہوجائے سے زیادہ بدتر معلوم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ ایمان ہے تہارے دل میں جب بیہ ایمان موجود ہے، تو ان وسوسوں کے آنے ہے تہہیں کوئی نقصان نہیں۔

## چور مال والے گھر میں آتا ہے

جار ہے حضرت حاجی امداد الله مها جر کمی قدس الله تعالیٰ سرۂ ، الله تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ،آمین ....اییا قصہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا کہ کسی نے آ کران ہے عرض کیا کہ حضرت میں کیا کروں مجھے تو سخت پر بیثانی ہوگئی ہے، ول میں ایسے ایسے دسوے آتے ہیں ، کفر کے شرک کے ، ان سے بیں سخت پریشان ہوں تو حضرت نے فر مایا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بیتو تمہارے مؤمن ہونے کی علامت ہے، اور ویکھو! چور ڈ اکوائ گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال ہو، چور ڈ اکو ر ہیں جائے گا جہاں کچھ مال ہوگا، جہاں مال ہی نہیں، خالی ہے تو چور ڈ اکو و ہاں کیوں جائے گا؟ تو شیطان بھی اس جگہ جاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے ، ایمان کا مال ہوتا ہے،ایمان کی دولت اگر کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ چیننے کے لئے جاتا ہے، اگر العیاذ بااللہ کا فر ہے تو اس کے پاس مال ہے ہی نہیں ، ایمان کی دولت ہے ہی تہیں تو وہاں جا کراس کو کیا ہلے گا؟ بیتو تمہار ہےا بمان کی علامت ہے، گھبراؤنہیں یر بیثان مت ہو،اوراس کا علاج میں ہے کہ آ دمی اس سے بے پرواہی برتے ،اس سے کچھزیا دوہریثانی کا اظہار بھی نہ کرے، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا: إنَّمَا النَّجُوي مِنَ الشَّيُظنِ لِيَحُزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيسَ بِضَآرِهِمُ

شَيَّعًا إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوُنَ (المحادلة: ١٠)

باری تعالی فرماتے ہیں کہ ریشیطان ہے جوسر گوشی کرتا ہے ''نہوا'' کے معنی ہیں سر گوشی ، لیخی تمہارے دل میں بیہ وسوے ڈالٹا ہے، تا کسا یمان والوں کوعم میں مبتلا کرے،صدے میں مبتلا کرے، اس لئے اس تتم کے خیالات ول میں ڈالٹا ہے،اس فتم کے دسوے دل میں ڈالتاہے،اور قرآن نے واضح کہدویا کہ' وَلَیسسَ بِهِ صَارَةٍ هِهُ شَيْعًا إِلَّا بِإِذُن اللَّهِ "بِيمُوَ منول كُو بَرَكَز كُونَى نقصان بَيِس بَهِ بَجَاسكنا ، مُرالله كا تھم ہوجائے تو بات دوسری ہے، تگرالٹدمیاں خالم نہیں جی جو بلا وجہ بندہ کوشیطان ے ہاتھوں میں مغلوب کرویں ، اور شیطان کے ہاتھوں میں مقید کرویں ، اس لئے بیکوئی نقصان ہیں پہنچا سکتا ، بیاس لئے عرض کر دیا کہ بہت سے صاحب ایمان کوبھی نہ بھی اس تتم کے شک کے وسوے آنے لگتے ہیں ، اور اس سے وہ گھبرا جاتے ہیں ، قر آن وحدیث نے واضح طور براس کی نفی کر دی ، که گھبرانے کا موقع نہیں ہے ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہے وہ مجھی نقصان نہیں پہنچا ئے گائتہیں ،اگرصرف وسوے کی حد تک خیال آر ہاہے تو آنے دو ،خودختم ہوجا <sup>س</sup>یں گے۔

#### ان وسوسوں کا علاج

بان البت اس صورت مين ان وسوسون كاعلاج وبى هے جواس سورت مين يتايا كيا كم يركبو: قبل اعوذ برب الناس مملك الناس الله الناس من شر الوسواس الحناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الحنة والناس، یہ پڑھ کراللہ تبارک و تعالیٰ کی بناہ ما تکو میہ سورت ہر مسلمان کو یا و ہوتی ہے، پڑھ لے تو اچھا ہے، ورنداپی زبان میں ما نگ لوکہ یا اللہ! بیہ شیطان بچھے پر بیٹان کررہا ہے، اپنے رحمت ہے بچھے اپنی بناہ میں لے لیجئے، بس انشاء اللہ تعالیٰ بالکل محفوظ ہوجا وَ کے ،اس کی پرواہ بھی مت کرو،اور بہی معنی ہیں "آئے۔ باس کی پرواہ بھی مت کرو،اور بہی معنی ہیں "آئے۔ باس کی پرواہ بھی مت کرو،اور بہی معنی ہیں "آئے۔ باس کی پرواہ بھی اللہ کا در کے اللہ کے ذکر میں بید بناہ ما نگ لیما بھی واضل ہے، جب بناہ ما نگ لیما بھی واضل ہو انشاء اللہ شیطان دور ہوجائے گا، بیوسو ہے جو ایمان وغیرہ سے متعلق آتے ہیں، عقائد کے متعلق آتے ہیں، ان کا تو حل خود سرکار وعالم صلی اللہ علیہ دسلم نے بیان فرمادیا،اوراس مورت کے اندر بھی بیان کرویا گیا۔ ووعالم صلی اللہ علیہ دسلم نے بیان فرمادیا،اوراس مورت کے اندر بھی بیان کرویا گیا۔ وصوسہ کی ایک قسم" ایمی '

ایک اور وسوسہ ہووہم کی نیار کی ہوجاتی ہے، مثلاً وسوسے آرہے ہیں کہ
میں نا پاک ہوگیا، پاکی نا پاک کے مسئلے میں آدمی بہتلا ہوجا تا ہے، شریعت نے تمین
مرتبہ وضو کے اندر ہاتھ پاؤں دھونے کا تھم دیا ہے، ہاتھوں کو، منہ کو، پاؤں کو تمین
تین مرتبہ دھولیں اتنا تھم ہے، اب بعض اوقات شیطان یہ وسوسے ڈالٹا ہے کہ نہیں
تیرا تو وضوئی نہیں ہوا، تین مرتبہ دھونا تیرے لئے کافی نہیں ہے، تیرا پاؤں فشک رہ
گیا، تیری کہنی ختک رہ گئی، تیرا ہاتھ خشک رہ گیا، اس تیم کے وسوسے ڈالٹا ہے، اور
ورحقیقت اس تیم کے وسوسے ڈالنے ہے اس کا خشاء یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے دل
میں یہ بات بیٹھ جائے گئی کہ میں تو پاک ہوا ہی نہیں، اب وہ بار بار وضوکرائے گا،
یہاں تک کہا یک نماز میں ایک گھنٹہ گا، جب ایک نماز میں ایک گھنٹہ

لگے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا، کہ وہ میسو ہے گا کہ میتو بڑا مشکل ہوگیا میرے لئے نماز پڑھنا، اس طرح وہ نماز حچر وادے گا،تو بیہ وسوسہ بھی شیطان ڈالٹا ہے، اور بہت ہے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہم کی بیاری یہ بھی شیطانی تصرف ہے۔ اس وہم کا علاج

اس کاعلاج ہزرگوں نے بیفر مایا، کہ جس چیز کا وہم پیدا ہور ہاہے، آدی اس
کی زبردی خلاف ورزی کرے، مثلاً تنین مرتبہ ہاتھ اچھی طرح دھولیے مناسب
طریقے پر جیسے دھوئے جاتے ہیں، پھر بھی بید خیال آرہا ہے کہ میرا ہاتھ خشک رہ گیا
لاؤ، دوبارہ دھولوں تو اب اس کی مخالفت کرو، اور کہوئییں نہیں، اب دوبارہ نہیں
دھوں گا، زبردی اس کی مخالفت کرے تو اس صورت میں رفتہ رفتہ وہ شیطان مایوس
ہوجائے گا، یہ تو میر اکہنا ما نتائییں ہے لہذا اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اور
وہ بھاگ جائے گا، اس کا میم علاج ہے۔

حضرت گنگو ہی رحمة الله علیه کا ایک واقعہ

ہمارے بزرگوں میں سے شاید حضرت گنگونی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ
بیان فرماتے ہیں کہ بیں ایک مربتہ وضو کرر ہاتھا، جب وضو کر کے فارغ ہو کر چلاتو
زہن میں خیال آیا کہ کہنی خٹک رہ گئی ہے، میں نے سوچا کہ بیشہدل میں پیدا ہوا
ہے، تو اس کودور کرنا چاہیے، چنا نچے دوبارہ واپس گیا اور جا کر کہنی کے او پر پانی ڈال
کر ختکی کا جو خیال تھا وہ دور کرلیا، پھر چلا ،تھوڑی دور گیا تو خیال آیا کہ شاید با کیں
کہنی خشک رہ گئی ہے، بیدل میں خیال آیا تو میں نے کہا کہ بیرشہہ کیوں چھوڑیں،

دوبارہ گے اور جاکر دوسری کہنی بھی دھولی، پھر ذرا آگے چلے تو پھر خیال آیا کہ کخنہ
خشک رہ گیا ہے، جب تیسری مرتبہ یہ خیال آیا تو میں نے ول میں کہا کہ اچھا یہ
حضرت آپ ہیں، یہ کہہ کر میں نے کہا کہ آج ہم بغیر وضوی کے نماز پڑھیں گے، ہم
کہتے رہوکہ وضونییں ہوا، آج ہم بغیر وضوی کے نماز پڑھیں گے، اور پھریہ فرمایا کہ
اگر میں اس وقت یہ نہ کہتا تو یہ زندگی بھر کا وظیفہ ہو گیا تھا، وہ زندگی بھرای شک میں،
اگر میں اس وقت یہ نہ کہتا تو یہ زندگی بھر کا وظیفہ ہو گیا تھا، وہ زندگی بھرای شک میں،
اس وسوے میں اور اس وہم میں جتلا رکھتا، اور ہر تھوڑی ویر کے بعد اس تنم کے
وسوے ڈالنا، لہٰذا الحمد لللہ اس کا علاج ہوگیا، اس کے بعد پھروہ وسوسٹییں آیا، بہر
صال! علاج اس کا ہی ہے کہ زبر دتی اس وہم کی مخالفت کی جائے۔

### نمازييں وہم كا واقعہ

بعض مرتبہ نماز کے اندرہوتا ہے کہ پید نہیں نماز سیح ہوئی کہ نہیں ہوئی ، بیاتی

گڑت ہے وسوے ڈالٹا ہے کہ اس میں لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں، ایک
ایسے ہی صاحب تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو یہ وہم ہو
جاتا تھا کہ نماز میں میراوضوٹوٹ گیا ہے ، بیوہ ہم ہوتا تھا اور آکر انہوں نے بید کیفیت
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب
نماز پڑھتا ہوں تو ایسا خیال ہوتا ہے کہ وضوٹوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
زیادہ حکیم کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا وضوئیس ٹوٹے گا جب تک کہ تم کوئی
بد بوجموس نہ کرو، یا آواز نہ س لو، حالا تکہ وضوٹوٹ سے گئے وضوٹوٹ جاتا ہے ، لیکن
بد بوجموس کرے، یا آواز نہ س لو، حالا تکہ وضوٹوٹ ہوگئی ہے تو وضوٹوٹ جاتا ہے ، لیکن

اس سے بیفر مایا کہ تمہارا وضواس وفت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کے تمہیں بد بونہ آجائے ، یا آ وازندآ جائے ،اس وفت تک تمہارا وضونییں ٹوٹے گا۔ لبعض لوگوں کی غلطی

بعض لوگ اس حدیث کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھی حدیث میں نبی کریم سرور دوعالم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ بد بوجب تک نہ آئے ، یا آواز جب تك نه ہو،اس دفت تك دضونہيں ٹو نيا، مجھےخو دايك صاحب ملے جو كہتے ہتھے كہ بھى ہم مولوی ملا وُل کے پیچھے نہیں جاتے ، ہم تو قر آن وسنت کو براہ راست و کیھتے ہیں ، براہ راست قر آن شریف کے اور حدیث کی کتابوں کے ترجے پڑھیں گے اور جو مطلب سجھ میں آئے گا اس پرعمل کریں گے، بیران کا ذہن تھا جیسا کہ آج کل بہت ے لوگوں کا ہوتا ہے، تو ایک سرتبہ بیہ حدیث پڑھ لی انہوں نے کہ حضور اقد س صلی الله وعليه وسلم نے بيفر مايا ہے كه جب تك بونه موء آواز نه موء جب تك وضونہيں ثو فيا تو وہ فرمانے کے کہ حضور نے بیفر مایا ہے ، لہذا ہما رے لئے تو حضور کا قول جمت ہے، امام ابوحنیفہ کچھ کہدر ہے ہیں، امام شافعی کچھ کہدر ہے ہیں ، اور انکمہ کچھ کہد رہے ہیں ،لیکن حضور کا قول جحت ہے ،للبذا وہ ساری عمر خودعمل اس پر کرتے رہے كه جب تك بونه آ كى ادرآ وازنه آ كى سمجها كه وضونبيں ثو ٹا ، چاہے يقين ہو گيا ہو وضو

خودرائی سے گراہی پیداہوتی ہے

تو یہ گراہیاں درحقیقت خود رائی ہے پیدا ہوتی ہیں کہ آ دمی بیر سوچتا ہے کہ

بھئی بھے کسی ہے پوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو براہ راست قرآن و حدیث

پڑھوں گا، ترجے چیچے ہوئے ہیں، اوراس کا مطلب نکال لوں گا، حقیقت اس کی بیہ

ہے کہ حضورصلی اللہ وعلیہ سلم نے بیہ بات ایک ایسے وہمی مخص سے قرمائی تھی جس کو

بار بار وہم ہوتا تھا وضو تو شنے کا ، اور جیہا کہ میں نے عرض کیا کہ ایسے وہم اور

وسو سے کاعلاج بہی ہے کہ آ دمی اس وسو سے اور وہم کے خلاف زبردی ممل کرے،

اس کے خلاف زبرد تی ممل کرے۔

اس کے خلاف زبرد تی ممل کرے۔

وہم کا دوسراعلاج

اوردہ سری بات ہے کہ اس سورت سورۃ الناس کو کنڑت سے پڑھے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مائے کہ یا اللہ! بجھے ہے وسوے کی اور وہم کی بیاری ہور ہی ہے، آپ اپنی رحمت سے میرے اس وہم کو دور فریا و بیجے تو انشاء اللہ بھراس کو نقصان نہیں ہوگا۔ وہم سے زندگی اجیران

اللہ بچائے ہے وہم کی بیاری ہوجائے تو آدمی کی زندگی اجرن ہوجاتی ہے، کسی کو ایٹ بیوی کے بارے میں دہم بیدا ہوجاتا ہے کہ پہتنہیں سد میرے ساتھ وفا دار ہے کہ نہیں ،اوراس کی وجہ بردی مصیبت میں خود بھی رہتا ہے اور بیوی کو بھی رکھتا ہے، کسی کو وہم پیدا ہوگیا کہ میرے منہ ہے تو طلا آن نکل جاتی ہے ہروفت بیوی کے لئے، اب ہروفت بیوی کے بین طلاق دے رہا ہوں ،اور بیوی میرے اوپر حرام ہروفت بیوی میرے اوپر حرام ہروفت بیری میرے اوپر حرام ہوگئی، بیرماری وہم کی بیاریاں وہوے کی بیاریاں بیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے کہ ہوگئی، بیرماری وہم کی بیاریاں وہوے کی بیاریاں بیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے کہ

آ دی اس وہم کے اوپر بھر دسہ کر لیتا ہے، اور بھر وسہ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کردیتا ہے، اللہ تعالی رفتہ رفتہ دور بہوجاتی ہے، اللہ تعالی ہر مؤمن کی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور بھائی بیہ ورت پڑھتے رہنے سے اور اللہ تعالی کی بناہ مائگنے ہے امید ہے انشاء اللہ اس سے بھی نجات ملے گی۔ خلاصہ

وسوے کی دونتمیں میں نے عرض کیں،ایک جو ایمان وعقائد ہے متعلق وسوسے ڈالٹا ہے شیطان ،اس کا علاج بیہ ہے کہ اللہ کی پناہ مائے گے اور اس کی برواہ ہی نہ کرے،ایسےموقع پرمیراذاتی تجربہ رہیہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے جو دعا ئیں ما تكيس بين ادعيه مانوره جومختلف كتابول بين مثلاً مناجات مقبول بين تكسى بوئي ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے سے بھی اس تتم کے وسوسوں کا سدباب ہوتا ہے، ایسے حالات میں آ دی بیدعا کیں کثرت ہے بڑھے نواس ہے اللہ تعالی حفاظت میں رکھتے میں،اوردوسری قتم وسوے کی جووہم کی شکل میں آتی ہے،اور آوی کو بریشان کرتی ہے، اس کاعلاج بیہ ہے کہ اللہ کی بناہ مائے ،اوراس دسوے کے خلاف عمل کرے،اور تیسری مسم وہ ہے اللہ بچائے جس میں تقریباً سب ہی انسان مبتلا ہوتے ہیں ، وہ ہے گناہ کا وسوسه، بير كناه كرنو، بير كناه كرلو، اس ي بحى الله تعالى في بناه ما تنكفي كاعكم ديا يه، اس كى تفصیل اگرزندگی رہی تو انشاءاللہ اے گلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ آمین و آخردعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



منظرعام پرآچکاہے، 'اصلاحی خطبات'کی مقبولیت کے بعد اب دوسرے مجموعہ کا آغاز کیا گیا ہے۔ جوفی الحال تنین جلدوں پر مشمل ہے۔ جوفی الحال تنین جلدوں پر مشمل ہے۔ اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہیگا۔ انشاء اللہ۔

عام ایریش :=/800 روپ

است قريبي اسلام كتب خاند عطلب فرماكي -

رعانی قیمت انتهائی مناسب مَعَدَاهُمُلِلا الْمِلْلِیْ الْمِیْرِیْنَ

محمد مشهون الحق كليا توك 0313-920 54 97 0322-241 88 20 E-mail: memonlo@hotmall.com

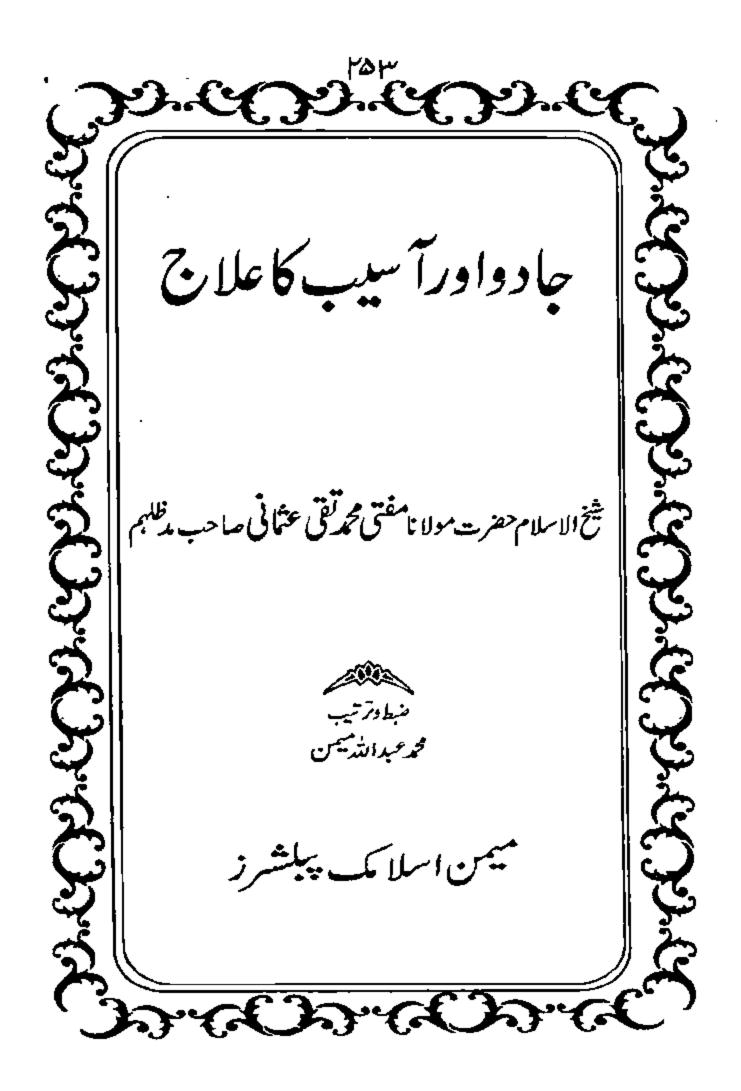

مقام خطاب: جامع مسجد بيت المكرّم

. مجلشن ا قبال کراچی

وفت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدتمبر۱۸

اَلَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ مَّ عَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبُراهِيُمَ وَعَلَى اللهِ إِبُراهِيُمَ اللهِ الْمُراهِيُمَ وَعَلَى اللهِ إِبُراهِيُمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمِيدٌ مَّحِيدٌ مَّحِيدٌ مَّحِيدٌ مَّحِيدٌ مَّحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ اللهُ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ ابْراهِيُمَ وَعَلَى اللهِ ابْراهِيُمَ كَمَا بَارَكُ عَلَى ابْراهِيُمَ وَعَلَى اللهِ ابْراهِيُمَ وَعَلَى اللهِ ابْراهِيُمَ اللهِ ابْراهِيُمَ وَعَلَى اللهِ ابْراهِيُمَ وَعَلَى اللهِ ابْراهِيُمَ اللهِ الْراهِيُمَ وَعَلَى اللهِ ابْراهِيُمَ اللهِ الْمُراهِيُمَ اللهُ عَمِيدٌ مَّحِيدٌ مَّحِيدٌ مَّحِيدٌ مَّحِيدٌ لَيْحِيدٌ لَيْحِيدٌ لَيْحِيدٌ لَيْحِيدُ لَيْحَمِيدُ لَيْحِيدُ لَيْحَمِيدُ لَعْمَدُ وَعِلَى اللهِ الْحِيدُ لَيْحِيدُ لِي لَيْحِيدُ لَيْ

# بسم التدالرخمن الرجيم

### جادواورآ سيب كاعلاج

الْسَحَسَدُ لِللهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ إِنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا، مَنُ يَعْدِهِ اللّهُ فَلَا مُسِينًا تِهُ مَنْ يُضَلِلهُ فَلَاهَا دِى لَهُ، وَاضْهَدُانَ مَنُ لَهُ مِنْ يُضَلِلهُ فَلَاهَا دِى لَهُ، وَاضْهَدُانَ مَيِّدَنَا وَنَبِينَا لَا إِللهِ اللّهُ لَا اللّهُ وَحَدَةً لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَيِّدَنَا وَنَبِينَا وَمَنْ لَلهُ وَمَنْ يَصُلِلهُ مَسْلِيمًا كَيْنُوا وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارُكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَيْنُوا.

اما بعد: فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيَظِنِ الرَّحِيَّ ، بِسَمِ اللهِ الرَّحني الرَّحِيْم ، فِلُ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ، مَلِكِ النَّاسِ ، اللهِ النَّاسِ ، الرَّحِيْم ، فَلُ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ، النَّحنَّاسِ ، اللَّهِ عَلَى النَّاسِ ، فَلُ صَدُورِ مَنْ شَرِ الوَسُواسِ النَّحنَّاسِ ، اللّهِ عَلَى يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ، مِنَ المُحِنَّةِ وَ النَّاسِ ، آصنت بالله صدق الله مولانا الناسِ ، مِنَ المُحِنَّةِ وَ النَّاسِ ، آصنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، و نحن على ذالك من المُطيم، وصدق رسوله النبي الكريم، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين.

تمهيد

بزرگان محترم وبرا دران عزیز! کوئی الیی صورت چیش آئے جو بظاہر تکلیفہ

وہ ہوتو اللہ تعالیٰ کی پناہ مائٹنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مائلو وسوسہ ڈالنے والے کی ذات ہے، میں نے عرض کیاتھا کہ دسوسوں کی کئی تشمیس ہوتی ہیں، اوران دسوسوں کی کئی تشمیس ہوتی ہیں، اوران دسوسوں کا کیاعلاج ہوہ میں پچھلے جمعہ عرض کرچکا ہوں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وہ میں پچھلے جمعہ عرض کرچکا ہوں۔ ۔ ۔ ۔ وسوسہ ڈالنے والے شبیطان اورانسان

آج جو بات عرض کرنی ہے وہ بید کہ قرآن کریم نے آخر میں بیفر مایا کہ بید وسوے ڈالنے والے بمیشہ شیطان ہی نہیں ہوتے ، جنات ہی نہیں ہوتے بلکہ انسان بھی ہوتے ہیں، من المحنة والناس ، لوگوں کے دلوں میں جو وسوے ڈالنے ہیں ، وہ بعض اوقات جنات ہوتے ہیں ، اور بعض اوقات انسان بھی ہوتے ہیں ، جنات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان البیس تو ایک ہے ، جس نے حضرت آوم علیداللام کو بحدہ کرنے ہے افکار کیا تھا ، کین اس کے جیلے چائے ، اس کے شاگر و بہت سے ہیں ، ساری دنیا میں تھیلے ہوئے ہیں ، وہ جنات میں سے ہیں ، شیطان انہیں دنیا بھر میں بھیلے ہوئے ہیں ، وہ جنات میں سے ہیں ، شیطان انہیں دنیا بھر میں بھیلے ہوئے ہیں ، وہ جنات میں سے ہیں ، شیطان انہیں میں شیطان وں کا اجتماع اور کا رکر دگی

حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ سے
شیطان بھی بھی ایسا کرتا ہے ، شیطان ہے مراد ابلیس ، جوان سب کا سرغنہ ہے ، وہ
سمجھی بھی سمندر کے اوپر ، اپنے سارے لوگوں کا اجتاع کرتا ہے ، اور اپنے جیلے
جانثوں ہے رپورٹ لیتا ہے ، کہ بتاؤتم میں ہے س نے کیا کام کیا ، کس نے کیا کام
سیا ، کس نے کیا کار نا مہ انجام دیا ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ سمندر میں ایک بڑا سا

تخت بچھا کر بیٹھتا ہے، اور جتنے اس کے چیلے جانئے ہوتے ہیں، اس کے کشکر کے ا فرادیں، وہ جمع ہوتے ہیں، ہرایک ہے پوچھتا ہے کہتم نے کیا کام کیا بتاؤ، توایک كہتا ہے كەميں نے أيك مسلمان كے دل ميں ايسا خيال پيدا كيا كداس نے تما زجھوڑ دی اور نمار کوئبیں جا سکا ، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اچھا کا م کیاتم نے ،لیکن کوئی خاص یات نہ ہوئی ، دوسرا کھٹر اہوتا ہے کہ ایک مخص تھا جس کے دل میں زکو ۃ اورصد قات ویے کا خیال آیا تھا تو میں نے اس کے ول میں وسوسہ ڈ الا کہ تو اگر بیمیے خرچ کرے گا تو تیرے یاس کمی پڑجائے گی ،للندا دہ اس ہے رک گیا ،اس نے کہا کہ تونے بھی محمیک کیا،لیکن کوئی خاص بات نه ہوئی، کوئی بڑا کار نامہ نه ہوا، تیسرا کھڑا ہوگا اور کیے گا کہ فلاں شخص روز ہ رکھنا جا ہ رہانھا میں نے اس کے دل میں بات ڈالی وہ روزے ہے رک گیا، بہر حال مختلف لوگ اپنی اپنی کا رگز اریاں بیان کریں گے کہ ہم نے فلاں کونماز ہے روک دیا ، فلاں کو ذکر ہے روک دیا ، فلا ب کو تلاوت قر آ ک ہے روک دیا، فلاں کوروز ہے ہے روک دیا، فلاں کوعیادت ہے روک دیا ، وہ کیے گاٹھیک ہے کیکن تم نے کوئی بڑا کار نامٹییں دکھایا۔

# میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروادی

ایک بڑا شیطان کھڑا ہوگا ،اور کے گا کہ جی میں نے بیکام کیا کہ دومیال بیوی بڑی ہنمی خوشی زندگی گزارر ہے تھے،اور دونوں میں بڑاانتحادتھا، بڑاا تفاق تھا، بڑی محبت تھی ،اوران کی زندگی بڑی خوش گوارگزررہی تھی ، میں نے ایک ایسا حربہ استعال کیا کہ دونوں کے درمیان چپقلش ہوگی ،اور چپقلش کے بیتیج میں دونوں کے درمیان لگائی بچھائی کرتا رہا، شو ہرکو بیوی کے خلاف بھڑکا تا رہا، بیوی کوشو ہر کے خلاف بھڑکا تا رہا، نوبت بیہاں تک آئی کہ وہ نحبت کرنے والے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن مجئے، اور طلاق ہوگئ، اور دونوں کا خاندان اجڑگیا، تو ابلیس کھڑا ہوجائے گا اور کے گاہاں تو ہے جس نے صبح کارنامہ انجام دیا، اس کو کلے ہے لگائے گا، بیصدیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلو ق شریف میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس حدیث میں بیہ بتلانا مقصود ہے کہ ان میں سب سے خطرناک شیطان وہ ہے، جو دو محبت کرنے والے مسلمانوں کے دومیان عداوت کا بی خارناک شیطان وہ ہے، جو دو محبت کرنے والے مسلمانوں کے دومیان عداوت کا بی خارناک سے دالے دومیان کے دومیان اللہ علیہ دوسرے کے خلاف دشمن بناد ہے۔

#### شیطان کے چیلے بہت ہیں

اس حدیث ہے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شیطان ابلیس ایک اکیائییں وہ تو ایک ہی ہے جس نے حضرت آ دم علیہ السلام کو بحدہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے تبعین اور پیرو کار اور اس کے شاگر داور چیلے بہت سارے ہیں، جو دنیا ہیں پھیلے ہوئے ہیں، تو قر آن کریم ہیں ہے کہ شیطان ابلیس ہے کہ رہاتھا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گاتو قر آن نے بھی کہا تھا جو تیرا دل چاہے کرلے، تو اپنے سارے لشکر کو لے آ، اور میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کرلے، جو بندے بھے سے تعلق رکھنے والے ہوں میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کرلے، جو بندے بھے سے تعلق رکھنے والے ہوں میں کے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، پیقر آن کریم میں ہے، یہاں پر سورۃ الناس میں کہوہ کوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے ہیں، اس سے مراد شیطان کے چیلے میں کہوہ کو قرادیا کہ جیا ہے۔

گھرانے کی بات نہیں کیونکہ ہیں تو بیشیطان کے چیلے جانے۔ شبیطان انسان کے جسم میں سرایت کرجا تا ہے

حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان سے جسم میں اس طرح مرایت کرتا ہے،جس طرح رگوں میں خون سرایت کرجا تا ہے،ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتكاف ميں بيٹھے ہوئے تتھے تو وہاں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اعتکاف میں تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ملنے کیلئے آئیں ، پچھ دریر ہیں مج واپس جانے لگیں تو حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم ان کو پہنچانے کیلئے مسجد کے دروازے تک آئے ، جب وہاں پنچے تو رات کا اندھیرا تھا،حضور کے ساتھ ایک خانون تھیں اور وہ ظاہر ہے پر دے میں ہوں گی ، وہ پر دے میں تھیں تو اس واسطے دو صحابی قریب سے گزرے تو آب نے ان صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو! میہ میرے ساتھ جو خانون ہیں ، یہمیری اہلیہ صغیبہ ہیں ، تو وہ صحابہ ہوئے ہے جمران ہوئے کہ یارسول اللہ! آپ کو میہ کہنے کی ضرورت کیا کہ ریصفیہ ہیں ،تو آپ نے فر مایا کہ میں نے اس کے کہا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کرتا ہے جس طرح رگوں میں خون مرایت کر ۳ ہے، تو مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں خیال آ جائے کہ حضور کے ساتھ رات کے وفت بیرخاتون کون تھیں؟ تو اس داسطے تمہیں وسوسہ آجاتا اور تمہارے دل میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا ، اس کئے میں نے ا وسوے کو دور کرنے کیلئے تہمیں ہے بتا دیا کہ میری بیوی ہیں ،کوئی اورعورت نہیں ،اس ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے آپ کوتہمت کے مواقع ہے بچانا چاہیے ، اور

اگر کہیں تہمت کے نگنے کا اندیشہ ہوتو اس کی صفائی کردینی چاہیے ،تو حضور نے واضح کردیا ، نیکن ساتھ سے بھی فرمادیا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔

شیطان کےحربے کمزور ہیں

لیکن ساتھ بیں قرآن کریم نے بیہ بھی فرمادیا کہ باوجوداس کے شیطان کو بیہ طاقت دی گئی ہے کہ انسان کے جسم کی رگول میں خون کی طرح سرایت کرے بہلن اِنَّ کیُدَ الشَّیُطنِ کَانَ ضَعِیُفًا (النسان ۲۱:۷)

قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے جتنے حربے ہیں وہ سب بہت کمزور ہیں ، اور آپ نے ابلیس سے کہددیا تھا:

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطُنٌّ (المعسر:٤١)

ابلیس سے کہہ دیا تھا کہ جو سی میں میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا
کوئی زور نہیں چلے گا، تو تسلی دینے کیلئے فرمادیا کہ بیہ ہم نے تمہاری آ زمائش کے لئے
پیدا تو کیا ہے لیکن اس کو بہت کمزور بنایا ہے، ذرا سما آ دی ڈٹ جائے اس کے
مقابلے پر تو وہ فورا نرم پڑجا تا ہے، فورا کا فور ہوجا تا ہے، اور ذرا اللہ تعالی کی طرف
رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ ما تگ لے تو شیطان کا کمر ذائل ہوجا تا ہے، لہذا
بہت ڈرنے کی بات نہیں کہ آ دی سوچے کہ میں تو بری طرح کیفش گیا، بیرے او پر تو
شیطان اس طرح مسلط ہے کہ میری رگوں میں خون کی طرح دوڑر ہاہے، لہذا اب
اس سے بیخا تو ممکن نہیں ایسانہیں، قرآن نے صاف صاف کہ دیا کہ اس کا کمر بہت

کمزورہے، ہاں طاقت اس کواس شخص پر حاصل ہوتی ہے جواس شیطان کے مکر سے پچنا ہی نہیں جا ہتا ہو، وہ خود شیطان کے آگے آگے ہوگیا اور اس سے بیخے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرر ہاتو پھر بے شک اس کے اوپر وہ قابو یالیتا ہے، ویکھومخلوق میں بہت ساری مخلوقات الیمی ہوتی ہیں، جو دیسے تو بڑا شور شرابا دکھاتی ہیں، بڑی فوں فاں کرتی ہیں ، بڑا جوش وخروش دکھاتی ہیں ،لیکن ذرا آ دمی کوئی ڈٹ جائے تو فورا بیٹھ جاتی ہیں ، بیعام طور بیے جورزیل نتم کی مخلوقات ہوتی ہیں وہ الیبی ہی ہوتی ہیں ، تو شیطان بھی اس میں ہے ہے ، اگر آپ اس سے ڈر گئے اور آپ نے اس شیطان کے آ گے ہتھیارڈ ال دیے ،اور بیرکہا کہ ہمئی جیسا تو کیے گامیں ویسا ہی کرونگا تو وہ حاوی ہوجائے گا ، اور ساری زندگی خراب کرے گا ،لیکن اگر کوئی آ وی اس کے سامنے ڈٹ جائے کہ میں تیرا کہنائہیں مانوں گا اور ساتھ میں اللہ تنارک وتعالیٰ کی یناه میں آ جائے ،اورسورۃ الناس پڑھ کرالٹد کی پناہ لے لے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت ہے اس کو بچالیتے ہیں۔

### نفس بھی وسو ہے ڈ النے والا ہے

ای طریقے نے فرمایا کہ پچھ دسوے ڈالنے والے انسانوں میں سے ہیں،
من الدینة و الناس، اب انسانوں میں وسوے ڈالنے والاسب سے پہلے تو ہمارانفس
ہے، نفسانی خواہشات ول میں پیدا ہوتی ہیں اور ان نفسانی خواہشات کے نتیج میں
آدی بہک جاتا ہے، ول چاہ رہا ہے فلاں گناہ کرلو، دل چاہ رہا ہے فلاں گناہ کرلوتو
اس دل کے چاہئے کے پیچھے جب چل پڑتا ہے آدی کہ دل کی ہرخواہش کو پورا

کروں گا، جو دل میں آئے گا کروں گا، جو جی جاہ رہاہے کروں گا، تو پھرنفس اس کے اوپر قابو پالیتا ہے، اور قابو پانے کے ساتھ پھروہ آ دمی اللہ بچائے غلط راہتے پر پڑجا تا ہے۔

نفس کے بہکا نے کا علاج

کین اس کاعلاج بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ جب بھی تہار ہول کی خواہش خواہش شہیں گناہ کی طرف لے جارہی ہوتو اس وقت ایک دم ہے اس دل کی خواہش کے پیچھے نہ چل پڑو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ ما گو کہ یا اللہ! میر انفس جھے بہکار ہا ہے، جھے فلط راستے پرڈال رہا ہے آپ جھے اس ہے بچا لیجئے ، اللہ تعالی کی پناہ ما گو، اور اللہ تعالی کی پناہ ما گو، اور اللہ تعالی کی پناہ ما گو، اور اللہ تعالی کی پناہ ما گو کہ اللہ تعالی کی پناہ ما گو کہ اللہ تعالی کی پناہ ما گو، اور اللہ تعالی کی پناہ ما گو، اور اللہ تعالی کی پناہ ما گلہ کرا پیٹے آپ کو سنجا لو، ذراسوچو کہ بیکام جس کی طرف میر انفس بھے لیے جارہا ہے بیآ یک جیا ہی ہے یا تہیں ، اس کا انجام دنیا و آخرت میں کیا ہوگا، قرآن کریم میں اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

وَإِذَا مَسَّهُمْ طَئِفَ مِنَ النَّمَيُظِنِ تَذَكِّرُوا فَإِذَا هُمُ مُبُصِرُون (اعراف:٢٠)

وه لوگ غور كرتے بيں كہ به راستہ صحح ہے يا غلط ہے تو غور كے بيتج ميں
اچا تك ان كوشح راستہ نظر آ جا تا ہے، جس ونت گناه كا خيال آئے تو يہ تھے لينا چا بيے
كہ يہ وسوسہ ہے جونفس ول ميں ڈال رہا ہے، اس سے بيخے كا راستہ يہ كہ اللہ
جارك و تعالى كی طرف رجوع كرے، اس گناه ہے نيچے كی كوشش كرے۔
حضر ت يوسف عليه السلام كس طرح بيجے
حضر ت يوسف عليه السلام كس طرح بيجے
د كيمو إنفس وشيطان نے ذايخا كو بہكا يا اور اس نے حضرت يوسف عليه السلام

یر ڈورے ڈالے ، اوراس نے جاروں طرف سے دروازے بتد کردیئے ، اور تالے ڈ ال دیئے کہ نہیں بھا گ نہ تمیں ،اور حضرت بوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی ، قرآن كريم فرما تا ب: وَلَقَدُ حَمَّتُ بِهِ . وَحَمَّ بِهَا لَوُلَا أَرًّا بُرُحَانَ رَبِّهِ. بهرحال! حضرت بوسف علیہ السلام انسان تنھے اور بشریتھے، نبی ہونے کے علاوہ بشریتھے، اور ساتھ ساتھ سارے بشری تقاہنے اور بشری خواہشات ان کے دل میں بھی موجود تھیں، اور اور کھریور جوائی ہے اور غیر شادی شدہ ہیں، اور اس حالت میں ایک عورت اس طرح دروازے بند کر کے دعوت گناہ دے رہی ہے،تو قرآن کریم کہتا ہے کہ پچھ کچھ خیال ان کے دل میں بھی آ چلا تھا ،لیکن خیال آنے کے یاوجود فور آاللہ تنارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کیا، الله تعالیٰ کی بناه ما تکی که یاالله! اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، اور بیخواہش بھی دل میں پیدا ہورہی ہے توانہوں نے اسپنے کرنے کا جو کا م تھا کہ جتنا بھا گ سکیس بھاگ جا کیں ، باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے ، کیکن اللہ کی بناہ ہا نگ کر درواز ہے تک بھا گے ،اورا پینے کرنے کا کا م اتنا ہی تھا کہ در واز ہے تک بھا گ جا ئیں ،لیکن بچانا آپ کا کام ہے ، اور آپ اسپیغضل وکرم ے مجھے بیالیجئے ، دوڑ ہے تو تا لے ٹوٹتے گئے ، اور ذلیخا کا شوہروہیں دروازے کے با برال كيا تو الله تعالى في مجاليا ، دعا كيا ما تكى:

وَ إِلَّا تَصْرِفَ عَنِي كَيُلَهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَٱكُنُ مِّنَ الْحَهِلِيُنَ (يوسن:٣٦) یا الله! اگر آپ نے ان عورتوں کا مکر جھے سے دور نہ کیا تو میں بھی مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف ،میرے دل میں بھی میلان بید، ہوجائے گا ، اور جا ہوں کی فہرست میں ، میں بھی شامل ہوجاؤنگا ، اللہ تبارک وتعالی نے دعا قبول فرمائی اور انہیں بچالیا، تو یہ ہے طریقہ جو قرآن کریم نے تلقین قرمایا ہے ، کہ جب بھی نفس بھکائے ، بظاہرتو وہ انسان ہے کیا گاہ کی دعوت دے رہا ہے تو وہ کام شیطان کا کررہا ہے کہ دل میں وسوے ڈال رہا ہے گناہ کرنے کے ، اس وقت میں بھی اللہ کی پناہ ما تکو، اے اللہ الہ نفشل وکرم سے بچھے اس کام سے بچا لیجئے۔ میں بھی اللہ کی پناہ ما تکو، اے اللہ اللہ اللہ اللہ کی میں میں کے میں کام سے بچا لیجئے۔ میں کہ کہ کے جا ہمکیں کے دوکا م کر نے جیا ہمکیں

دوکام کرنے ہیں ایک اللہ کی پناہ مانگئی ہے، اللہ ہے دعا کرنی ہے، اور دوسرا اجتنی کوشش انسان کے بس میں ہے اس گناہ سے بیخنے کی وہ کرلے، کوشش تو کرنی پڑے گی ، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام درواز ہے کی طرف بھا گے، کوئی آ دمی کوشش تو الٹی کرے، گناہ کی طرف چلے اور کیے کہ یااللہ جھے بچا لیجئے، یہ تو مزاق ہے، بیدعانہیں، یعنی اپنی کوشش کرے پھراللہ تبارک وتعالی کی طرف رجوع کرے اس سے اللہ تبارک وتعالی کی طرف رجوع کرے اس سے اللہ تبارک وتعالی اس ہے۔ میں اس سوتے وقت یو ہے کر دم کریں

اور صدیت میں آتا ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہردات سونے سے پہلے میدوسور تیں پڑھے تھے :ف ال اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پڑھ کر این ہاتھوں پر دم کرتے ، اور ان ہاتھوں کو پور ہے جسم پر پھیر لیتے ، تین مرتبہ ایسا کرتے ہتے ، یہ حفاظت کے لئے ہے شیطان سے ، اور نقصان پہنچانے والی تمام محلوقات سے ، جادو ہے ، سحر ہے ، شیطانوں کے تصرفات ہے ، انسانوں کے

تصرفات نے، حفاظت کے لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ معمول تھا کہ ا سونے سے پہلے دونوں ہاتھوں پر بیہ سورتیں پڑھ کر دم کرتے ،اور پورے جسم پر پھیر لیتے تھے، پیمل تین مرتبہ کرتے تھے۔

# مرض الوفات میں بھی دم کرتے

یهاں تک که جب مرض و فات ہوا، جس مرض میں و فات ہوئی نبی کریم صلی الله عليه وسلم كى تو اس ونت آپ استے كمز ور ہو سے تھے كه بيارى كى وجہ سے خود بيمل كرنے كى طافت نہيں تھى ،تو حضرت عائش صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتی ہيں كه چونکہ یں نے ساری زندگی آپ کو بیمل کرتے دیکھا تھا ،تو میں جا ہتی تھی کہ بید يارى باس يس بھى يىمل جارى رہے، يس جا بى تھى كە: قىل اعود برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. پڑھ کرآپ کے سارے جسم بردم کردوں الیکن میں نے سوچا کہا گرمیں اینے ہاتھوں پر ہیڑھ کر دم کروں گی تو اس سے وہ برکت نہیں ہوگی تو میں نے بیدد ونوں سورتیں بڑھ کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اٹھایا ایپنے ہاتھوں سے، اور پھر دست مبارک پر ہی دم کیا اور آپ ہی کے دست مبارک لے *کر* آپ کے جسم مبارک پر پھیر لیے ،تو بیابیاعمل ہے ، جوانسان کواللہ تعالیٰ کے تھم سے محفوظ رکھتا ہے، لوگ آج کل بڑے جادوثونے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں ، ا درعملیات تعویذ گنڈ ہے اور نہ جانے کیا سیجھ کرتے ہیں الیکن جوعمل حضورصکی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے وہ بیہ ہے ، جوآ دمی بیمل کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ انشاء: لقدوہ شیطان کے شرہے بھی محفوظ رہے گا ، اور جا دوگروں کے شرہے

مجمی محفوظ رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اینے نصل و کرم ہے ہم سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

#### آ جکل بدامنی کا دور دورہ ہے

آ خر میں یہ بات آپ سے عرض کرتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہر محفی پریشان بھی ہےاور بے چین بھی ہے،اور حقیقت تو ریہ ہے کہ دشمنوں کے نریخے کی وجہ ہے ملک کی بقا خطرے میں بڑی ہوئی ہے، اورروز بدامنی کا کوئی نہ کوئی واقعہ کہیں نہ کہیں بیدا ہوجا تا ہے، یہاں تک کہ سجدیں بھی اس بدامنی اور دہشت گردی نے محفوظ تہیں رہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ خیبر ہیں مسجد میں عین جمعہ کے وقت الیمی کاروائی ہوئی جس میں ستر ہے زیادہ افراد شہید ہوئے ،اوراس طرح کی کاروائیاں مختلف جنگهوں پر ہوتی رہیں ہیں، لا ہور میں بھی میہ واقعہ پیش آیا اور اسلام آباد میں بھی،اور ہماراغالب گمان بیہ ہے کہ کوئی مسلمان بیجر کمت نہیں کرسکتا کی مسجد کے او بر حملہ آور ہو، نمازیوں کے اوپر حملہ آور ہو، نمازیر ہے ہوئے لوگوں پر حملے کرے ، میہ بیروتی سازشوں کا سلسلہ ہے جس ہے ہم دوجار ہیں ، اللہ تعالیٰ سے بید عاکرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اینے فضل وکرم ہے ہاری بدا عمالیوں کومعاف فرمائے ، اورہمیں اس ید امنی کی صورتحال ہے محفوظ رکھے، دوسرا بیہ ہے کہ حتی الا مکان اللہ تعالیٰ بی نے تھم دیا ہے کہ اصل حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ندکوئی تفع پہنچا سکتی ہے نہ کوئی نقصان الیکن ساتھ ہی اللہ تبارک وتعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتا کید فر مائی ہے کہ انسان کو اپنی

حفاظت کے لئے جتنے مناسب ذرائع کرسکتا ہووہ کرنا بھی سنت ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اوقات وشمن کی طرف ہے حملہ کا اندیشہ ہوتا تھا تو صحابہ کرام آپ کے گرد پہرا دیا کرتے ہے آپ کی حفاظت کے لئے ، اور جب مدینہ منورہ پر حملے کا اندیشہ تھا تو صحابہ کرام مدینہ منورہ کا پہرا دیا کرتے ہے ، اور اس پہرے کی بھی عظیم اندیشہ تھا تو صحابہ کرام مدینہ منورہ کا پہرا دیا کرتے ہے ، اور اس پہرے کی بھی عظیم فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ، لہذا جو مناسب حد تک جو تقدیر انسان اختیار کرسکتا ہووہ اختیار کرنی جا ہے ، اس لئے چونکہ مجدول کو بھی نشانہ بایا جاریاں بچھ مشترقتم کے واقعات پیش آپھے ہیں۔

# مسجد میں آنے والوں کی چیکنگ کی جائے گی

اس لئے یہاں اس مجد میں انظام کیا گیا ہے کہ یہاں واضلے کے وقت جو

بھی حضرات تشریف لاتے ہیں مسجد میں ان کی اسکینگ کے ذریعے چیکنگ کی
جائے گی، اس میں سب بی کا فائدہ ہے، سب بی کی حفاظت کا ایک انظام ہے
اگر چہ تچی بات یہ ہے کہ مجدوں میں اس متم کے انظامات التھے نہیں گئتے ، یہ اللہ کا
گھر ہے، اس میں جو بھی آئے جس وقت بھی آئے اس کو منع نہیں کیا جا سکتا ، لیکن ان
طالات کے تناظر میں جن سے ہم گزررہے ہیں اس کی وجہ مجد کی انظامیہ نے یہ
فیصلہ کیا ہے، جو حضرات یہاں آئیں گے ان کی اسکینگ کی جائے گی ، اور اسکینگ
کرکے پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے گی تا کہ جننا انتظام جیسا کہ میں
نے عرض کیا کہ ہارے بس میں ہے حفاظت کا ، یہ سار ہے نمازی جو آتے ہیں یہ اللہ
نعائی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دینے کے لئے آتے ہیں ، اور یہ سجد



کی انظامیر کی امانت ہے ہمارے پاس بیرسارے نمازی اس کے لحاظ ہے اس بات
کا اہتمام کیا گیا ہے، امید ہے آپ حضرات اس سے تعاون کریں گے، اور اس کو
اس تناظر میں ویکھتے ہوئے اس تعاون پڑمل کریں گے، اللہ نتارک و تعالیٰ ہم سب
کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ وایمان میں رکھے۔
و آخر دعواما ان الحمد للّٰہ ربّ العلمین

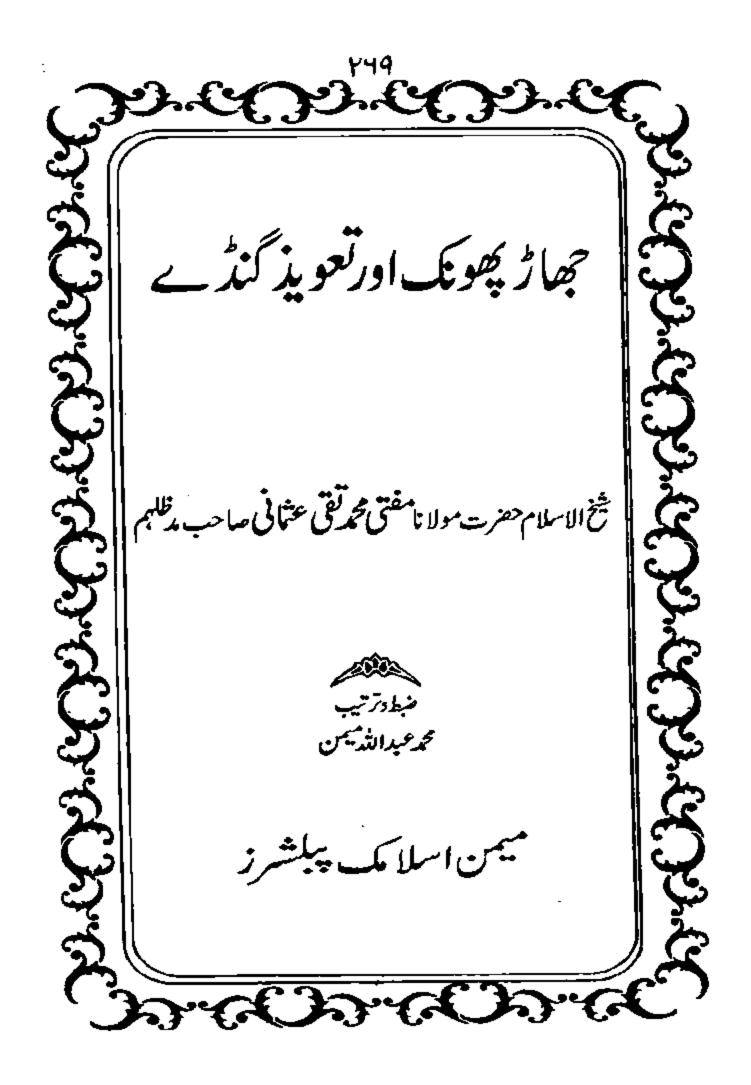

مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرّم

محكشن اقبال كراجي

وفت خطاب : قبل تمازجمه

اصلاحی خطبات : جلدتمبر۱۸

الله مَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد وَّ عَلَى ال مُحَمَّد الله مَّ مَهُ الله عَلَى الراهِيمَ وَعَلَى الراهِيمَ الراهِيمَ وَعَلَى الراهِيمَ الراهِيمَ الراهِيمَ وَعَلَى الراهِيمَ الراهِيمَ الراهِيمَ الراهِيمَ الله مَّ الراهِيمَ وَعَلَى الرامِيمَ وَعَلَى الراهِيمَ الراهِيمَ وَعَلَى الراهِيمَ الراهِيمَ الراهِيمَ وَعَلَى الراهِيمَ الراهِيمَ

#### بسم اللدالزخمن الرحيم

# حِماِ ڑپھونک اورتعویذ گنڈ ہے

اللّح مُدُ لِللّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُغِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكّلُ ، عَلَيهِ، وَ نَعُودُ بِاللّهِ مِنَ شُرُورِ الْفُصِنَاوَمِنُ سَيِنَاتِ اعْمَالِنَا، مَن يَهُ لِهُ وَ اللّهُ فَلا مُعِلّ لَهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ، وَاصْهَدُانَ لَيهُ وَاصْهَدُانَ لَمُ وَاصْهَدُانٌ سَيِدَنَا وَنَيِئنَا لِللّهَ اللّه الله الله فَلا الله وَصَلَى الله تَعَالى عَلَيهِ وَعَلى وَمَولانا المحمّدا عَبُدة ورَسُولُه، صلّى الله تَعالى عَلَيهِ وعلى الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلّم تَسُيلِما تَعْيرُدُ امّا بعد فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشّيظنِ الرّحِيم ، بِسُم الله الرّحَمٰنِ الرّحِيم ، قُلُ اعْودُ بِاللهِ مِنَ الشّيظنِ الرّحِيم ، بِسُم الله النّاس ، مِنْ شَرّ الوسُواسِ بِرَبِ النّاس ، مَلِكِ النّاس ، والله النّاس ، مِن شَرّ الوسُواسِ الله النّاس ، مِن شَرّ الوسُواسِ الله النّاس ، مِن المُحتَّالِ اللّه صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النّاس ، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النهى الكريم، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين.

تمهيد

یز رگان محتر م اور برا دران عزیز! بیقر آن کریم کی آخری سورت ہے جس کی

سیجے تشریح کا بیان پیچھلے چند جمعوں سے چل رہاہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے، بیقر آن كريم كي آخرى دوسور تيس مقل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس "بيتي سریم صلی اللہ علیہ وسلم براس وقت تازل ہوئی تھیں جب سیجھ بہودیوں نے آپ بر جاد و کرنے کی کوشش کی تھی ، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تی طرف ے پیلفین فر مائی گئی کہ آپ ان دوسورتوں کے الفاظ سے اللّٰہ تبارک وتعالیٰ کی پنام ما تنكئے ، پہلی سورة ''سورة الفلق ''تھی ،جس كابيان بفتر رضرورت مو چكاہے ، دوسرى سورة بيُه 'قل اعوذ برب الناس "بجش كو "سورة الناس" كما جا تا ب، اوراس كاتر جمديه ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم حي تعالى فرمار ہے ہيں 'فسل' آب کہے، کیا کہیے؟''اعسوذ بسر ب المنساس ''میں پناہ مائنگتا ہوں تمام انسانوں کے بروردگاری 'مسلك المنساس ''تمام انسانول كے بادشاہ کی 'السہ السساس ''تمام انیا توں کے معبود کی ، اس سے مراد تو حق تعالیٰ ہیں لیکن یہاں تین صفتیں وکر قر ہائیں کہ جوسارے انسانوں کا بروردگارہے اس کی ، جوسارے انسانوں کا با دشاہ ے اس کی ، جوسارے انسانوں کا معبود ہے اس کی ' 'مسن شسر السوسسواس السعيباس "اس كي بناه ما نگتا ہوں اس شيطان كے شرسے جولوگوں كے دلوں ميں وسوے ڈالٹا ہے اور چیچے ہے جاتا ہے''من البحنة والناس ''حیا ہے وہ جنات میں ے ہو، یا انسانوں میں ہے ہو، بیاس سورت کا ترجمہ ہے۔ میری پناه ما نگو

پیچیلے د وجمعوں میں اس کی تشریح می*ں عرض کر* چکا ہوں ، جس کا خلاصہ میر تھا

کہ جب بھی کوئی وسوسہ کوئی براخیال ،گناہ کا ارادہ ،گناہ کی خواہش ، یا اللہ تبارک و
تعالیٰ کے بارے میں کوئی برگمانی -العیاذ بااللہ-کا کوئی وسوسہ بیدا ہوتو اللہ تبارک و
تعالیٰ نے بیہ تقین فرمائی ہے کہ بندہ کو جا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پٹاہ مانگے ، یا اللہ! میں
اس وسوسے کے شرسے آپ کی بناہ مانگتا ہوں ، اس میں ہرتسم کا وسوسہ داخل ہے ،
اور جب اللہ تعالیٰ نے بیخو دفر مایا ہے کہ میری بناہ مانگوتو بھینا جو اس پڑمل کرے گاتو
اللہ تعالیٰ اس کواپی بناہ عطافر مائیں گے ، یہ مکن نہیں ہے کہ ایک کریم ذات کی ہے
کہ کہ تم میری بناہ مانگو اور جب وہ بناہ مانگے تو کہے کہ بھاگ جاؤ ، میں تمہیں بناہ
منہیں و بتا ، ایک معمولی شریف آ دی بھی بیکا منہیں کرسکتا ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
جور حسن رحیم ہے اس سے بیمکن نہیں ہے۔ `

# قر آن کریم کی وعار دنہیں ہوسکتی

ای لئے تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم نے جو دعا کیں بتائی گئی ہیں کہ یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، ان دعاوں کاردہونے کا امکان ہی نہیں، کیونکہ جب خود اللہ تعالی فرمار ہے ہیں: فسل رقب اغیر وار خسم والنہ نے بیر الراً جیرین کہ یہ کہوا ہے میر ہے پر دردگار مجھے بخش دے بھر پر رحم فرما تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تو جب اللہ تعالی خود کہدر ہے ہیں کہ یہ کہویین درخواست کا مضمون بتار ہے ہیں، جب کسی کے سامنے درخواست بیش کہ یہ کہویین درخواست بیش کر ہے، دوسری کی جاتی ہیں ایک شکل تو یہ ہیں وہ خود بتا رہا ہے کہ ان الفاظ میں بیش کر ہے، دوسری منال میں بیش کر ہے، دوسری منال ہیں ہیش کر ہے، دوسری منال ہیں ہیں وہ خود بتا رہا ہے کہ ان الفاظ ہیں۔

مجھے درخواست دوتو وہ کیسے رد ہوگی؟ اس واسطے جب اللہ کی بناہ مائلے گاا نسان اس قتم کے تمام وسادس کے شر ہے تو اللہ تبارک وتعالیٰ اس کوضرور پناہ عطا فر ما نمیں گے، بشرطیکہ سیجے دل ہے مائلے۔

# حضرت بوسف عليه السلام في الله كي پناه لي

د لیمے؛ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قر آن کریم نے ذکر کیا ہے، ذولیخا نے ان پرڈ درے ڈالے اور جاروں طرف سے دروازے بند کردیئے ، اور گناہ کی دعوت دی، جس کو دعوت دی جار ہی تھی وہ بھی انسان تھا، بشر تھا، اس کے دل ہیں بھی بشری تقایضے ا در بشری خواہشات موجود تھیں ، وہ فرشتہ نہیں تھا، چٹانچہ قرآن كريم كهتاب ؛ لَفَدُ هَمَّتُ به وَهَمَّ بهَا . لِعِنْ عورت في توارا وه كربى لما تها كناه کرنے کا ، ان کے ول میں بھی کچھ کچھ خیال آجلا تھا اگر اللہ کی ولیل نہیں و کھھ لی ہوتی ، وہ بشر ہے اگر خیال نہ آتا اور خواہش نہ پیدا ہوتی اور پچ جاتے تو کوئی کمال کی یات نہیں تھی ، کیکن بھر بور جوانی ہے ، بشری تقاضے بوری طرح موجود ہیں ، قوت اور طاقت موجود ہے،اور دل میں خواہش بھی بیدا ہور ہی ہے،لیکن اس کے بعد بیچے، یہ ہے کمال جو پیغمبروں کا کمال ہے ،قر آن کریم کہتا ہے دوکام کیے ،ایک کام پیرکیا جو دل میں خیال آجلا تھا اللہ ہے اس کی پناہ ما گلی ، اے اللہ! میرے ول میں بیرخیال آنے لگاہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، اگرآپ نے نہ بچایا تو میں پج نہیں سکوں گا، ا تو پناہ مانگی اللہ تبارک وتعالیٰ کی ،اور دوسرا کام بیر کمیا کہ میرے بس میں اتناہے کہ در داز ہے تک بھاگ جاؤں ، اینے بس میں جنتنی بیخے کی گوشش تھی وہ پوری کرلی ،

اور اللہ تعالیٰ ہے رجوع کیا کہ یا اللہ! میرے بس میں اتنا ہی ہے کہ میں بھا گر وروازے تک چلا جاؤں ، معلوم بھی ہے کہ دروازے پرتا لے پڑے ہوئے ہیں میں بھاگ کر باہر نہیں نکل سکتا ، لیکن میرے بس میں اتنا ہے کہ میں وروازے تک پہنچ جاؤں تو کسی طرح بھاگ کر دروازے تک پہنچ گئے ، جب اللہ تبارک وتعالیٰ نے دیکھا کہ بندہ نے اپنا کام پورا کرلیا ، جتنا بھاگ سکتا تھا بھاگ گیا اور پھر میری پناہ ما تک لی تو اب میرا کام ہے ، تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے دروازے کے تا لے تو ٹر دیئے ، تو مولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ،

گرچه رخنه نيست عالم را پديد

خيره يوسف وارمي بايد دويد

اگرتمہیں گناہوں ہے نکلنے کا راستہ نظر نہ آ رہا ہوتو جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ ،اور پھراںٹدہے ماتگو کہ یا اللہ! میرا کام اتنا تھا آ گے تیرا کام ہے۔

جنگ آ زادی کاایک واقعه

میں نے اپنے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ سے سنا کہن کے ۱۹۵ ء کی جنگ آ زادی
میں جب انگریزوں کے خلاف لڑائی ہور بی تھی تو جگہ چھانسیاں لگائی ہوئی تھیں،
لوگوں کو پچانسیاں دی جار بی تھیں، اور ظلم و تشدد کا با زارگرم تھا، آج ہمیں بی تشدو
پند کہتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ ظلم و ہر ہریت سے بھری ہوئی ہے، ہر ہریت کا
بازارگرم تھا، اسی میں ایک اللہ والے ایک گھر میں ان لوگوں کے شرے اپ آپ کو
بیا کر تھم ہرے ہوئے تھے، کئی ون اسی حالت میں گز رسے نہ کھانے کو بچھ تھا نہ پہنے کو

تيجه تها، با ہرنگل نہيں سکتے تتھے، باہر نکلتے تو انگريزوں کےظلم وستم کا نشانہ بنتے ، جب کٹی دن گزر گئے اور بالکل جان لبوں تک آگئی تو سوجا کہ کیا کروں یانی ہے نہیں ، بیاس شدید گلی ہوئی ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، تو دل میں بیہ سوچا جتنا میرے بس میں کام ہے وہ تو کرلوں اور پھراللہ ہے مانگوں ، تو ایک پیالہ پڑا ہوا تھا یاس اور بھوک پیاس کی کمزوری ہے چلناممکن نہیں تھا، پیالے کو ہاتھ میں کیکر سرک سرک کر سرک سرک کرصحن تک پہنچ گئے اورصحن میں لے جا کر پیالہ رکھ دیا ،اور دعا کی کہ ما الله! میرےبس میں اتنا ہی تفا کہ میں سرک کر پیالہ یہاں رکھ دوں، اب بارش نازل کرنا بیآ ہے کا کام ہے،اینے فضل ہے آسان سے مجھے اس میں یانی عطا فرما د بیجئے ، بیددعا کی ، جب بندد نے اپنا کام بورا کرلیا اور اللہ تعالیٰ ہے رجوع کرلیا تو الله تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اب میرا کام ہے، بادل آئے، بارش بری اور پیالہ یاتی ے بھر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناہ ما تگنے کے ساتھ ساتھ آ دمی ایپنے کرنے کا کام ہے وہ کر لیےا ور پھراللہ تعالیٰ ہے مائگے ،جنتنی گناہ ہے بیجنے کی کوشش ہوسکتی ہے وہ کر لے پھراللہ تعالیٰ ہے مائکے توممکن نہیں ہے کہ وہ روکر دیں۔

# اس سورة میں یہی سکھایا گیا ہے

تو بیسکھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں کہ اپنا کام کرواور پھر مبری بناہ مانگو ، اور شیطان ہے بناہ مانگو ،نفس کے شرے بناہ مانگو ،کوئی برا ساتھی مل گیا ہے وہ غلط راستے پر جلا رہاہے وہ بھی اس میں شامل ہے ، وہ دلول میں غلط یا تمیں ڈال رہاہے ، اس ہے اسپنے آپ کو بچانے کے لئے میری پناہ مانگو ، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ما تکی یا اللہ! میں آ کی پناہ ما تکتا ہوں'' سن صاحب السوء ''برے ساتھی ہے، جس کی معبت مجھے خراب کردے میں اس سے آپ کی پناہ ما تکتے کی عادت ڈالو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر برے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر برے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ما تکو۔

نماز حاجت پڑھکر

یہاں بیہ بات بھی عرض کر دوں کہ بناہ ما تنگنے کا اور اور اللہ تنارک و تعالیٰ ہے مدد پائٹکنے کاسب سے زیادہ بہتراورسب سے زیادہ مؤثر طریقنہ ہیہے، کہ آ دمی براہ راست الله ہے مائے ، نماز حاجت پڑھے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب تمہیں کوئی بھی حاجت پیش آئے ، کوئی بھی ضرورت پیش آئے ، کوئی مشکل پیش آ جائے ، اور اللہ تبارک وتعالیٰ کے حضور اسے پیش کرنا ہوتو دور کعتیں نماز حاجت کی نیت ہے برد حواور نماز بردھ کر پھر اللہ تعالی ہے مانگو، اس کے پچھالفا ظابھی صدیث میں آئے ہیں، وہ یاد کر لئے جا کیں تو اچھا ہے، بید عا مناجات مقبول میں بھی تکھی ہوئی ہے، اورمسنون دعاؤں کی کتابوں میں بھی تکھی ہوئی ہے، یہ یاد کرلوتو اچھا ہے، کیکن بالفرض يا دنه بهي موتو" لَا إله و الله الله السله المعلِي العَظِيم " كهدكر الله تيارك وتعالى كے حضور و وحاجت پیش کرو، یا الله مجھے بیرحاجت پیش آرہی ہے اینے فضل وکرم سے مجھے بيعطافر باديجيئه بينماز حاجت يزه كردعا ما تنكنے كاطر يقدتمام حاجات ،تمام مشكلات كو حل کرنے کے لئے سب ہے زیادہ انصل ،موجب ثواب اورسب ہے زیادہ مؤثر ہے، بدرسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے بیٹلقین فرمائی۔

#### ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے

میں ہیاس لئے عرض کررہا ہوں کہ آج کل ہمارے ماحول میں جب کوئی حاجت بیش آتی ہے، یا جب کوئی مشکل بیش آتی ہے تو لوگ تعویذ گنڈے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، کہ کوئی تعویذ بتاوو، یا دیدوتو تعویز کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز حاجت پڑھ کر دعا کرنے کو پچھ بچھتے ہی نہیں ، حالا تکہ نبی کریم اصلی اللہ علیہ وسلم ہے جوطریقہ ٹابت ہے وہ یہ ہے کہ دورکعت پڑھواور اللہ تارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، بیسب ہے زیادہ مؤثر طریقہ ہے،اس میں تواب بھی ہے، اس بیں اللہ بنارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ بھی ہاورساتھ ساتھ مؤثر بھی سب سے زیادہ ہے، تعویذ گنڈے سے زیادہ مؤٹر ہے، کیکن ہمارے معاشرے میں تعوید گندے کوسب سے زیادہ مؤثر سمجھ کیا گیا ہے، اور لوگوں میں بیر بات بیٹھ گئ کہ بھائی ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی تعویذ ہونا جا ہے، فلاں چیز کا تعویذ ویدو، فلاں چیز کا تعویذ دیدو، بہاں تک کہ حضرت تھا توی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیک عورت آئی اور آئے سر ہوگئی کہ جی میری ما تک صحیح نہیں نکلتی ، جب میں پال بناتی ہوں تو میڑ ہی نکلتی ہے، کنگی کرتی ہوتو ما تگ سید ہی نہیں نکلتی ،تو کوئی ایبا تعویذ ایبادیدو کہ ما تگ سیدھی لکلا کر ہے، انہوں نے کہا کہاس کا کوئی تعویذ ہے ہی نہیں ،اس نے کہانہیں ،اس کا کوئی تعویز دیدو،آب عالم آدی ہو،اورکوئی تعویز دیدو، جوگ سیمجھتے ہیں کے عالم جوہوتا ہے وہ ساراعلم دین پڑھتا ہے وہ ساراعلم تعویذ گنڈے کے لئے پڑھتا ہے،جس کوتعویذ گنڈ نے بیس آتے تو وہ عالم ہی نہیں ہے ،تو آج کل لوگوں کے ذہن میں علم منحصر ہو گیا

ہے، خاص طور ہے خواتین کے ذہن میں کہا گریہ عالم ہے تو کوئی نہ کوئی تعویذ نکالے گا اوراہیا دے گا کہ جس ہے میرامقصد حاصل ہوجائے۔ . سکمہ عند میں شہر

حضور نے بھی تعویذ نہیں دیا

خوب سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعویز نہیں دیا، ہاں بھی بھی جھاڑ پھونک کی ہے کیونکہ قرآن نے بیہ کہا کہ 'قل'' کہو، زبان ہے كهو، توبعض اوقات بيارول كاويرجها ريهونك كي هے: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا اَشْفِ أَنْتَ الشَّسانِسَى لَا شِسفَاءً اِلْاشِسفَائُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرَ سَقَمًا. يرُحكروم كرويا اورفرمايا: آسُفَلُ اللُّهَ الْعَظِيمَ وَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيَّمَ آنُ يَشْفِيكَ. بِيكِه كُروم كرويا ، اوراس طرح کے پچھ ذکر ہیں ان کو پڑھ کر دم کرنا تو حضورصلی اللہ علیہ دسلم سے ثابت ہے ، ان دعا ؤں کا ترجمہ بیہ ہے کہ: اللہ جوسار ہے انسانوں کا پر دردگار ہے ہیے بیاری دور قرما: أنَّتَ الشَّافِيُ. آب بى شفادين والله بين : لَا شِفَاءَ إِلَّاشِفَاتُكَ. آب ك سواكوئي شفائهيں دے سكتا: شفاءً لا يُغادِرَ سَقَمًا. الكي شفاء ديد يجئ جس كے بعد کو بھاری باقی ندر ہے، پیرحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے: آمنے لُ اللّٰہ الْعَظِيْمَ رَبُّ الْعَرُسُ الْعَظِيمُ أَنْ يَشْفِينَكَ. بين اسْعَظمت واللَّالله عصوال كرتا ہوں جوسارےعرش کا ہا لک ہے کہ وہ آپ کو شفاء دیدے ، پیحضور سے ٹابت ہے تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی چیز وں کے لئے جھاڑتو کی ہے، دم تو کیا ہے، کیکن تعویذ لکھ کرکسی کونہیں دی<u>ا</u> ، نہ کسی صحالی ہے کہا کہ تم اس کولکھ کر دی**د** و۔

صحابهكرام كاتعو يذلكهنا

البيته جولوگ زبان ہے خودنہیں پڑسکتے ان کے لیے بعض صحابہ کرام نے بیاکیا

کہ ان کوتو زبان سے یا دنہیں رہے گا کہ یہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے ، لاؤاس کو لکھ کر دے دیں تو یہ با ندھ لے ، اپنے باز و پر باندھ لے ، یا گلے میں ڈال لے ، یہ بعض صحابہ سے منقول ہے لہذا و و نا جائز نہیں ہے ، کوئی قرآنی آیات کا تعویذ گلے میں ڈال لے تو نا جائز نہیں ہے ، کوئی قرآنی آیات کا تعویذ گلے میں ڈال لے تو نا جائز ہے جس میں یا تو قرآن کریم کی آیات ہوں یا اس میں کوئی دعا ہو ، ذکر ہو ، اس کے معنی سمجھ میں آتے ہوں۔

# ایسے تعویذ حرام ہیں

ایسے تعویذ جس میں ایسی بات لکھی ہوئی ہوجس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں است استعمال کرنا ہا جہ ایسی بات کلھی ہوئی ہے، ایسی بات کلھی ہوئی ہے، ایسی بات کلھی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آر ہا تو ایسا تعویذ استعمال کرنا نا جائز ہے، بعض تعویذ استعمال کرنا نا جائز ہے، بعض تعویذ ایستعمال کرنا نا جائز ہی ہو، بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں جس میں غیر اللہ سے مدد ما گلی جاتی ہے، وہ چاہے بی ہو، وہ جا ہے بی ہو، اور ہو، اللہ کے سواکس سے مراد نہیں ما گلی جاتی اور وہ شرک کے قریب انسان کو پہنچاد ہیں ہے، ایسے تعویذ بالکل حرام ہیں، اور انسان کو پہنچاد ہیں ہاں کے فقہاء کرام نے قرمایا کہ تعویذ میں اگر کوئی ایسی بات کلھی ہوئی ہے جوہم اور آپ سمجھے نہیں ہیں تو کیا پہتہ اس میں کوئی غیر اللہ سے مدد ما نگ لی ہو، کوئی شرک کا کلمہ اس کے اندر سوجود ہو، اس واسطے غیر اللہ سے مدد ما نگ لی تی ہو، کوئی شرک کا کلمہ اس کے اندر سوجود ہو، اس واسطے غیر اللہ سے اند تارک و تعالی کا، یا کوئی ایسا تعویذ استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آبیات ہیں، ان کو ایساتھو یذ استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آبیات ہیں، ان کو بھی ادب کے ساتھ استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آبیات ہیں، ان کو بھی ادب کے ساتھ استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آبیات ہیں، ان کو بھی ادب کے ساتھ و استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آبیات ہیں، ان کو بھی ادب کے ساتھ و استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر کی جائز تھیں۔

د عاہے جوتعویذ میں لکھ دی گئی تھی تو وہ جائز ہے ،لیکن اس میں کوئی تو اب نہیں۔ تعویذ دینار و حافی علاج نہیں

لوگ بیجے ہیں کہ جولوگ یہ تعویذ گنڈے کرتے ہیں گویا یہ روحانی علاج ہے، اس کا نام روحانی علاج رکھا ہوا ہے، کوئی روحانی علاج نہیں ہے، وہ ایسا ہی علاج ہے جیسا کہ آپ تھیک ڈاکٹر کے پاس گئے، ہومیو پیتھک ڈاکٹر کے پاس گئے، ہومیو پیتھک ڈاکٹر کے پاس گئے، اس کوروحانی علاج کہنا ہی غلط کے باس کوروحانی علاج کہنا ہی غلط ہے، اس کوروحانی علاج کہنا ہی غلط ہے، وہ بھی جسمانی علاج ہے، اور نداس میں کوئی نضیلت ہے، ندکوئی تو اب ہے، نہوکوئی تقدس اس سے وابسنہ ہے، اور نداس میں کوئی نضیلت ہے، ندکوئی تو اب ہے، نہوکوئی تقدس اس سے وابسنہ ہے، بس ایک جائز کام ہے۔

### تلاوت كا ثواب نبيس ملے گا

اور یہ بھی سمجھ لیس، کہ اگر کسی خاص مقصد کیلئے آ دمی قرآن کی آیت پڑھتا ہے تا کہ میری بیاری دور ہوجائے ، میرا قرضہ ادا ہوجائے ، مجھے روزگار ال جائے ، میری اولا دہوجائے تواس میں تلاوت کا تواب نہیں ملتا ، وہ ٹھیک ہے با رُہے ،لیکن تلاوت کا تواب نہیں ملتا ، وہ ٹھیک ہے با رُہے ،لیکن تلاوت کا تواب اس وفت ملتا ہے جب خالص اللہ کے لئے پڑھے ، اللہ کے لئے پڑھ رہا پڑھے گا تلاوت کرے گا تو تواب ملے گالیکن اگروہ کسی ذاتی مقصد کے لئے پڑھ رہا پڑھے گا تو جا رُہے ،کوئی گناہ بھی نہیں ہے ، تو بھائی یہ غلط فہیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ۔

### علاج كالفيح طريقته

، وطریقه الله نه بتایا که مقبل اعو ذیر ب الناس "پڑھوا ورجوطریقه حضور صلی الله علیه وسلم نے بتایا که دعا کروالله تبارک وتعالیٰ سے اور دعا الیس چیز ہے کہ اگر دنیادی مقصد کے لئے بھی کررہے ہوتو اس پر بھی تو اب ہے، اگر کوئی دعا کررہا
ہے کہ یا اللہ میرا قرضہ اوا فر باد بیجئے ، یا اللہ بچھے روزگار دلوا د بیجئے ، یا اللہ بچھے اولا و
دید بیجئے ، یا اللہ مجھے بیاری سے شفاء دید بیجئے ، ما نگ رہے ہوا پنے لئے لیکن ہروعا
پر اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اب لکھا جارہا ہے ، عبادت ہے ، لیکن تعویذ گنڈے تو کوئی
عبادت نہیں ہے ، ہاں جائز ہے بیسے اور علاج کرتے ہو یہ بھی علاج ہے ، ہمارے
معاشرے میں کہ ہر چیز کاحل تعویذ گنڈے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ،
اور جوتعویذ گنڈ او سے وہ بہت بردا عالم ہے ، اور وہ بہت بردا پیر ہے ، اوراگر نہ دی تو
سیجھیں کے کہ اس نے تو زندگی برباد کردی ، بچھے بڑھا لکھا ہی نہیں ۔

### عجيب وغريب تعويذ

حضرت گنگوہی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مخص میرے پاس آیا اور

آکر کہنے لگا کہ کوئی تعویذ دیدوفلال چیز کا، حضرت نے فرمایا کہ جھے نہیں آتا اس کا

کوئی تعویذ، میں وعا کروں گا، کہنے لگا کہنیں تعویذ ووتو حضرت نے فرمایا کہ دعا آتی

ہے جھے، تعویذ نہیں آتا مجھے، وہ چھے ہی پڑگیا، ویہاتی آ دی تھا، حضرت نے سوچا

کہ دیباتی آ دی ہے اس کو میں روکروں گا، تو اس کا دل نو نے گا تو اللہ تعالی ہے وعا

کر کے ایک تعویذ لکھ دیا، اور اردو میں لکھ دیا کہ 'یا اللہ میں جانتا نہیں، یہ ما نتا نہیں،

آپ ایپ فضل وکرم ہے اس کی مراد پوری فر ماد ہجے'' یہ دعا لکھ کردیدی، اللہ تعالیٰ کے اس کے اس کی مراد پوری فر ماد ہجے'' یہ دعا لکھ کردیدی، اللہ تعالیٰ کے اس کے اللہ تعالیٰ کے اس کی مراد پوری فر ماد ہجے'' یہ دعا لکھ کردیدی، اللہ تعالیٰ کے اس کی مراد پوری فر ماد ہجے'' یہ دعا لکھ کردیدی، اللہ تعالیٰ کے اس کی مراد پوری فر ماد ہجے'' یہ دعا لکھ کردیدی، اللہ تعالیٰ کے اس کی مراد پوری فر ماد ہجے'' یہ دعا لکھ کردیدی، اللہ تعالیٰ اللہ علیٰ کردیا۔

### تعويذ كي ابتداء

یہ تعویذ نہ قرآن میں آئے اور نہ حدیث میں آئے لیکن پیداای لئے ہوئے کے کسی بزرگ نے کو بات کو ئی کلمہ لکھ کر دیدیا ،الٹد تعالیٰ نے اس میں تا ثیریدا کر دی فائدہ ہوگیاتو لوگوں نے کہا کہ بہ فلال چیز کا تعویذ ہوگیا، یہ بخار کا تعویذ ہے ہیر کے در د کا تعویذ ہے، اس طرح تعویذ پیدا ہو گئے لیکن اصل بات بیہ ہے کہ جب بھی انسان کوکوئی حاجت کوئی مشکل کوئی پریشانی آئے تو جوطریقة قرآن نے بتایا اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بتایا ، اس کی طرف زیادہ توجہ دواوراس کوزیادہ اہم مجھو، اس کو زیادہ مؤثر سمجھو، اور دوسری چیز وں کو اس کے مقالیلے میں کمتر سمجھو، اب الثا سمجھ لینا کہ تعویذ کو دعا ہے افضل سمجھ لینا کہ ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے تو یہ خیال ا یک غلط خیال ہے اور بیقر آن وسنت کوسیح مرتبہ نہ دینے کے مترا دف ہے، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مؤثر نہ تعویذ ہے، بیرگنڈ ایب، نہ کوئی اور جھاڑ بھونک ہے، جو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بتادیا ہے اس کو باد کرلو، نما ز حاجت اور اس کے بعد کی جو وعا ہے ، اس وعا کو یا د کر کے ہر مقصد اللہ تیارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں بیش کرنا جا ہے۔اللہ تعالیٰ اینے فضل و کرم ہے ہمیں اس برعمل کرنے تو فیق عطا فرمائے۔ تهمين

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغليمن



کی عرصہ پہلے اسلامی بینکاری کے مسئلے پر حضرت مولانامفتی محد تقی عثانی صاحب مظلیم پر اعتراضات لگاکران کے خلاف فتوی جاری کیا گیا۔اس فتوی کا جواب جامعہ طیبہ کے استاد الحدیث مولانا ٹا قب الدین صاحب نے اپنے بعض رفقاء کے ساتھ ل کرتح مرکیا، جو کتابی صورت میں 'اسلامی بینکاری اور متفقہ فتوی کا تجزیہ' کے ساتھ ل کرتح مرکیا، جو کتابی صورت میں 'اسلامی بینکاری اور متفقہ فتوی کا تجزیہ' کے نام سے شائع ہوکر منظر عام پر آ چکی ہے۔

رعایتی قیمت محدود مدت کیلئے ہے۔ =/4×4س۔ صرف =/200

ا بي قري اسلاى كتب خاند عطلب فرما كي -

رعا**ی قیمت انتهائی** مناسب میم<u>یم المنالانجیانی (نیم</u>ز

محمدمشهو دائحق کلیانوی 0313-920 54 97 0322-241 88 20

E-mail: memonic@hotmail.com

TAY

مقام خطاب: جامع مسجد بيت المكرّم

گلشنا قبال کراچی

وقت خطاب : تبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدتمبر ۱۸

اللهم صل على مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ مَّ عَلَى اللهم صَلَيْتَ عَلَى ابْرَهِيْمَ وَعَلَى الله ابْرَهِيْمَ وَعَلَى الله ابْرَهِيْمَ وَعَلَى الله ابْرَهِيْمَ وَعَلَى الله ابْرَهِيْمَ اللهم اله

# بسم الثدالرخمن الرحيم

# ساده زندگی اپناییئے

ٱلْحَمُدُ لِلَهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينَهُ وَنَسُتَغَفِرُهُ وَنُوثِينُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُودِ اَنفُسِنَاوَ مِنْ سَيِّفَاتِ اَعُمَالِنَا، مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ عَالِنَا مَنْ يَّضُلِلُهُ فَلاَ عَالِيَا لَهُ، وَاشْهَدُانُ مَنْ لَيْضُلِلُهُ فَلاَ عَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَيْهُ وَمَنْ يَضُلِلُهُ فَلاَ عَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَهُ وَمَنْ يَضُلِلُهُ فَلاَ عَلَيْهِ وَاشْهَدُانَ مَنِيلًا وَنَبِينَا لَالله الله الله وَمَدُا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ مَسْلِيُما كَوْيُرلُاما بعد :

عن ابى هريره رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسنه: لا تقوم الساعة حتى يبنى الناس بيوتًا يوشوها وشي النمر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله رب العلمين.

قيامت كى ايك نشانى

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندروایت فرماتے ہیں کہ مبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ ایسے گھر نہ بنا ئیس جن کو وہ ایسے نقش ونگار ہے آ راستہ کریں گے جیسے نقش و نگار والے کیڑے لیعنی گھروں میں کپڑوں کی طرح نقش ونگار ہے ہوں گے،اک حدیث کا مقصد قیامت کی علامت کو بیان کرنا ہے، یعنی مزین منقش بنانے میں بیے خرچ کریں گے،اور محنت صرف کریں گے،اس مزین مخت اس مزین منقش بنانے میں بیے خرچ کریں گے،اور محنت صرف کریں گے،اس مزین کرنے کو قیامت کی علامت قرار دیکر ایک ہلکا سا اشارہ اس طرف ہے کہ بیکو کئی پہند و یہ ہات نہیں کہ آ دی گھروں کے نقش ونگار پراتنی محنت اور اسے بیمے صرف کرے۔ اس کو حرام اور نا جائز تو نہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحاً اسکی ممانعت نہیں فرمائی، لیکن اس کو علامت قیامت میں شار کرے وسلم نے صراحاً اسکی ممانعت نہیں فرمائی، لیکن اس کو علامت قیامت میں شار کرے اپنی نا پہند یہ گی کا اظہا کر دیا ہے، کیونکہ یہ جیمی بات نہیں۔

## یه د نیاایک مسافرخانه ہے

اصل بات بیہ کہ بید نیاجس ٹیں انسان زندگی گزار رہاہے، بیکوئی ہمیشہ رہنے کی جگہ تو ہے نہیں، بیتو ایک عارضی مسافر خانہ ہے، جس میں پچھ دن کے لئے انسان آیا ہے، للبقدا اس میں آدی کو زیادہ توجہ اس بات کی طرف دین چا ہیے کہ وہ اس دنیا کو آخرت کی تھیتی بنائے، اور یہاں رہتے ہوئے وہ آخرت کی بہبودی اور بہتری کا سامان کرے، اس لئے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

کُنُ فِی الدُّنُیَا کَآنُكَ غَرِیْبٌ اَوُ عَابِرُ سَبِیْلِ فر مایا کهتم دنیا میں اس طرح رہو، جیسےتم اجنبی ہو، یا مسافر ہو، مسافر جب سفر میں جاتا ہے تو وہ مسافر اپنے مقصد کی طرف متوجہ رہتا ہے، یہبیں کہ سفر کی منزل میں جی لگا کر بیٹے جائے ، اور اپناسب کچھ سفر کی منزل پرخرچ کردے۔ دنیا میں کتنے دن رہنا ہے

> أيك اورحديث مين حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: اعْمَلُ لِدُنْمَاكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا.

> > وَاعْمَلُ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيُهَا.

فرمایا کردنیا کے لئے اتناکام کرو جتنا دنیا پی رہنا ہے، اور آخرت کے لئے اتناکام کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے، لیکن تم نے صبح ہے لیکرشام تک کی اپنی زندگی اسی دنیا کے درست کرنے پرلٹار کھی ہے، ایک مؤمن کا بیکا مہیں، مؤمن کا کام میہ ہے کہ وہ بید دیکھے کہ جھے کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، اور کتنے دن آخرت میں رہنا ہے، کو وہ یہ دیکھے کہ جھے کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، فتم ہونے والی نہیں ہے، لبندا ہے، کی زندگی ابدی ہے، جاودانی ہے، فتم ہونے والی نہیں ہے، لبندا یہاں رہتے ہوئے انسان کوزیادہ عمل آخرت کے لئے کرتا جا ہے، اور دنیا کے لئے کہان کی بہت زیادہ آ راکش اور ذیباکش کی گئن پہندیدہ نہیں ہے۔ اس لئے مکان کی بہت زیادہ آ راکش اور زیباکش کی گئن پہندیدہ نہیں ہے۔

معاملہ تواس ہے بھی زیادہ جلدی کا ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک

رائے ہے گزرر ہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی اپنے مکان کی مرمت کر رہے ہیں، مکان بھی کوئی پختہ اور عالیشان نہیں تھا، بلکہ ایک جھونیز کی تھی، جس کووہ ورست کرر ہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ہے گزر ہوا، آپ نے اسکود کھے کرفر مایا:

#### ٱلْاَمُرُ أَعْجَلُ مِنَ ذَلِكَ.

فرمایا کہ معاملہ تو اس ہے بھی زیادہ جلدی کا ہے، یعنی تم اس جھونپڑی کی مرمت میں گے ہوئے ہو، جبکہ کچھ پہتنہیں کہ کب موت آ جائے، اس زندگی کا تو کوئی بجروسہ نہیں ، یعنی اس جھونپڑی کی تیاری کے مقالبے میں موت کا معاملہ اور جلدی کا ہے، آپ نے ان صحالی کومرمت کرنے ہے منع نہیں فرمایا ، اور بینیں فرمایا کومرمت کرنے ہے منع نہیں فرمایا ، اور بینیں فرمایا کہتم کیوں اس کی مرمت کررہے ہو، ؟ حرام اور ناجا کر بھی نہیں کہا، لیکن توجہ اس طرف دلا دی کہتیں ایسا نہ ہوکہ گھر کی مرمت میں لگ کریہ بھول جاؤ کہ ایک دن یہاں ہے جانا ہے ، اور آخرت سے غافل ہوجاؤ۔

# ول و و ماغ برآ خرت کی فکر

رسول الندسلی الله علیہ وسلم کا طریقہ بیتھا کہ صحابہ کرام کے دل میں ہروفت آخرت کی فکر اور آخرت کا تقوراس طرح جاگزیں کرتے تھے کہ ہروفت انسان کی آتھوں کے سامنے بیہ منظر رہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے ، اور آخرت میرے سامنے ہے ، اگریہ بات حاصل ہوجائے تو ساری زندگی سنور جائے ، صحابہ کرام فریاتے تھے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جیٹھتے تھے اور آپ کی یا تیں سنتے تھے تو ہمیں ایبامحسوس ہوتا تھا کہ ہم اپنی آتھوں سے جنت اور دوز خ و کچے رہے ہیں ، دل و د ماغ پر آخرت کی فکر اس طرح جاگزیں فرمادیتے تھے کہ ہر وفتت آخرت کا تصور ایک مؤمن کے سامنے رہتا تھا۔

حضور ينطط كامكان

خودرسول الله صلى الله عليه وسلم كا مكان اور حضرت عائشه رضى الله عنها كا حجره محجور كى شاخوں سے بنا ہوا تھا، اوراس كے اوپر بالوں كى نا ئ كا ايك پرده پڑار ہتا تھا، سيد الاولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كا بيه مكان تھا، ايك صحابى ہے كى نے پوچھا كه اس حجر ہے كے دروازے وو تھے يا ايك دروازه تھا؟ انہوں نے فرما يا كه دروازه تو ايك ہى تقاراتنا سادہ مكان تھا جس ميں جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف فرما تھے ، حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے اپنے عمل سے سادگى اختيار كرا كے دكھادى ۔

ميراد نياستے کيا کام

آپ نے فرمایا:

منالی و لِدُنیًا مَا أَمَّا إِلَّا کَوَاکِ اسْتَظْلُ تَحْت شَحْوَةٍ ثُمَّ وَاحَ وَ تَوَکّهَا فرمایا کدیمراد نیا ہے کیا کام! میری مثال تو ایک ایسے سوارکیس ہے، جوسوار ہوکر کہیں جارہا ہے، اوراس نے سفر کے دوران تھوڑی دیر کے لئے کسی درخت کے نیچے سایہ لیا، اور پھر اس درخت کوچھوڑ کر آگے روانہ ہوگیا ، اس طرح ساوگی کے ساتھ حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسرفر مائی۔

## گھر کانقش و نگارعلامت قیامت

جس ذات نے اس سادگ کے ساتھ زندگی بسر فرمائی ہو، جسکے سائے ہر وقت آخرت کا منظر ہو، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ ایسے گھر بنا کینگے جن پر دیدہ زیب اور خوشنمائتم کے نقش ونگار ہوں گے جیسے نقش ونگار کپڑوں پر بنائے جاتے ہیں، آپ نے اس چیز کوحرام تو نہیں فرمایا ، کین نا پیند بدگی کا اظہار فرمایا ، جس کا مطلب سیسے کہ چوشن ایسے نقش ونگار بنانے میں لگا ہوا ہے ، وہ اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہے، اگر آخرت سامنے ہوتی تو جتنا وقت ، جتنا چید، چتنی محنت وہ اس نقش ونگار میں صرف اگر آخرت سامنے ہوتی تو جتنا وقت ، جتنا چید، اتنا وقت اپ آخرت کے گھر کو بنانے میں صرف کررہا ہے ، اسکے بجائے وہ اتن محنت ، اتنا چید، اتنا وقت اپ آخرت کے گھر کو بنانے میں صرف کردہا ہے ، اسکے بجائے وہ اتن محنت ، اتنا چید، اتنا وقت اپ آخرت کے گھر کو بنانے میں صرف کرتا ، اسلئے آپ نے فرمایا کہ پیمل علامات قیامت میں سے ہے۔ پیتھو کی کے خلاف ہے۔

آج ہم اپنے گردو پیش میں نظرا نھا کرد کھے لیں کہ بیطامت کس طرح بوری ہو

رہی ہے، آنھوں سے نظر آر ہا ہے کہ کس کس طرح گھروں کومزین اور منقش کیا جار ہا

ہے، بیتو ہے تفوی کہ آدمی آخرت کو پیش نظرر کھے، اور دنیا ہے اتنا جی نہ لگائے، جہال

تک فتوی کا تعلق ہے اور مفتی صاحب سے پوچھا جائے کہ کتنا نقش و نگار جائز ہے؟ تو

دہ مفتی ہی جواب دیگا کہ اگر خلاف شرع نقش و نگار نہ ہو، مثل تصویر و نیرہ نہ ہوتو اس کو

حرام اور ناجا تر نہیں کہیں گے۔

مكان كاليهلا درجه

تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا توی رحمة التدعلیہ نے پچھ

درجات بیان فرمائے ہیں ، قرمایا کہ ایک درجہ مکان کا بیہے کہ وہ مکان قابل رہائش ہو، وہ مکان ایبا ہے کہ آ دی اس کے اندر زندگی بسر کرلے ، اور دھوپ سے بچاؤہو جائے ، بارش سے بچاؤہوجائے ، موسم کے برے اثرات سے بچاؤہوجائے ، مثلاً ایک مکان بنایا ، اس میں نہ پلستر کرایا ، اور نہ رنگ وروغن کرایا ، تو ایبا مکان رہائش کے قابل ہے۔

#### مكان كا دوسرا درجه

دومرا درجه مکان کا بیہ ہے کہ رہائش کے ساتھ اس مکان میں آسائش اور

آرام کا بھی خیال رکھا گیا ہے ، مثلا اگر کسی مکان پر بین کی چا دروں کی جیت ہوتو
ایبا مکان رہائش کے قابل تو ہے ، لیکن اس مکان میں آسائش اور آرام نہیں ، اس
لئے کہ اگر بارش ہوجائے تو وہ جیت نیلے گئی ہے ، پانی اندر آجا تا ہے ، گرمی میں بیکن
کی چا دریں گرم ہوجاتی ہیں ، جس کے نتیج میں گرمی بڑھ جاتی ہے ، اور تکلیف ہوتی
ہے ، لہٰذا اس مکان میں رہائش تو ہے ، لیکن آسائش نہیں ، اب اگر آسائش اور آرام
حاصل کرنے کے لئے جیت کی ڈلوادو تا کہ بارش میں فیلے نہیں ، اور گرمی میں
فیلے نہیں ، اور گرمی میں
فیابندی نہیں تو یہ آسائش ہے ، یہ بھی شرعا جائز ہے ، اور شریعت نے اس پر کوئی
یابندی نہیں تو یہ آسائش ہے ، یہ بھی شرعا جائز ہے ، اور شریعت نے اس پر کوئی

#### مكان كاتبيرادرجه

تیسرا درجہ بیہ ہے کہ رہائش بھی ہے،آ سائش بھی ہے،آ رام بھی ہے،لیکن آ رائش نہیں، یعنی اس مکان میں کوئی سجاوٹ نہیں ہے،مثلاً گھر بنالیا،لیکن اس میں پلسترئیس کیا، یا پلستر کرلیا، لیکن رنگ وروغن نہیں کیا، تو ایسا مکان قابل رہائش بھی ہے، اور نی الجملہ اس میں آسائش بھی حاصل ہے، لیکن آرائش نہیں ہے، اس لئے کہ و کیمنے میں اچھانہیں لگتا، اب اگر کوئی شخص اپناول خوش کرنے کے لئے اس مکان پر رنگ وروغن بھی کروالے، اور اس کو مناسب در ہے میں خوبصورت بتا لے تو بیا آرائش حاصل کرنا بھی شرعا جائز ہے، بشر طیکہ اس آرائش سے مقصد اپنا ول خوش کرنا ہو، کہ یہ میرا گھر ہے، جب میں اس گھر میں واغل ہوں تو جھے آرام بھی لئے، اور اس مکان کو اچھا اور خوبصورت و کیم کر میرا ول بھی خوش ہو، تو اس نیت سے آرائش کرنے پرشر بعت نے پابندی نہیں لگائی، تاجائز قرار نہیں دیا، جرام نہیں کیا۔ آرائش کرنے پرشر بعت نے پابندی نہیں لگائی، تاجائز قرار نہیں دیا، جرام نہیں کیا۔ و و بھا ہیوں کا واقعہ

البت اتن بات ضروری ہے کہ جب کھر کے اندر رہائش بھی ہے اور آسائش بھی ماصل ہے، آرائش بھی حاصل ہے، آرائش بھی حاصل ہے، اور وہ مکان اچھا بھی لگ رہاہے تو جب اس گھر میں داخل ہوتو اللہ کو یا دکرو کہ بید مکان میر سے اللہ کی عطا ہے، بیطریقہ بھی قر آن نے بتادیا: سورہ الکھف میں اللہ تعالیٰ نے دو بھا بیوں کی مثال بیان فر مائی کہدو و بھائی کا فرتھا، جو کا فر بھائی تھا، اس کہدو و بھائی کا فرتھا، جو کا فر بھائی تھا، اس کہ دو بھائی کا فرتھا، جو کا فر بھائی تھا، اس کے بڑے عمد ہشم کے بڑے شاندار باغ تھے، اس باغ میں ہر طرح نے پھل تھے، اور ہر طرح نے منافع اس کو حاصل تھے، جو مؤمن بھائی تھا، وہ کم مال والا تھا، اس کے باس مال ودولت زیادہ نہیں تھی، وہ کا فربھائی اسپنے مال ودولت پر فخر کیا کرتا تھا، اس کے باس مال ودولت زیادہ نہیں تھی، وہ کا فربھائی اسپنے مال ودولت پر فخر کیا کرتا تھا، اور اینے بھائی دورات کے بیش کے باس مال ودولت کے باس مال ودولت کے بیس مال ودولت کے بیس مال ودولت کے بیس مال دولت کی ہے کہتا کہ میرا مال بھی تجھے سے زیادہ ہے، اور میری جماعت بھی تجھے اور اینے بھائی ہے۔ اور میری جماعت بھی تجھے کے دولت کی جاتا کے میرا مال بھی تجھے سے زیادہ ہے، اور میری جماعت بھی تجھے

ے زیادہ ہے، میرے ملنے والے، میرے دوست احباب، اور میرے معاونین بھی تجھ سے زیادہ میں، تیرا مال بھی کم ہے، اور تیرے پاس مدد گار بھی کم ہیں، اور جب اینے باغ میں داخل ہوتا تو اپنے بھائی ہے کہتا کہ تو جو بیے کہتا رہتا ہے کہ ایک دن سے سب چیزیں فنا ہوجا ئیں گی۔

مَ اَ اَظُنُّ اَنُ تَبِيدَ هِ إِبَدُا. وَمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَالِمَةً ﴿ وَلَئِنُ

رُّدِدَّتُ إِلَى رَبِّي لَآجِدَنَّ خَيْرًا مِّنُهَا مُنُقَلِّبًا. ﴿ الْكَهِفَ: ٢٦٠٢٥)

میرا خیال تو نہیں کہ بیا تناشا ندار باغ اورا تناعالیشان باغ بیسبہ محققم ہو جا کیں گے اور میرا بیر خیال نہیں کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے ، اوراگر با غرض اس کا مؤمن بھائی اس کو تمجھا تا کہ ارے بھائی: بیسب کچھ باغ اوراس کے پھل وغیرہ بیہ سب اللہ جل شاند کی عطا ہے ، اس لئے اس باغ پرمت اثر ا، اس پر تنکبرا ورفخرمت کر بلکہ اس کے بجائے جب تو اس باغ میں داخل ہواکر سے تو یوں کہاکر:

مَاشًاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (الْكهد: ٣٩)

## گھر میں داخل ہوتے وقت ہیکہو

اس کے ذریعے قرآن کریم نے ہم سب کو پیسین سکھا دیا کہ جب آوی اپنے گھر میں واخل ہو، یا اپنی کسی جا کدا دیس داخل ہو، اور وہ اچھی گے تو زبان سے سے الفاظ کے کہ، مساشاء السلمہ لا فسو ۃ الاباللہ ، اس کا مطلب بیہ ہے کہ جو پچھاس کا کنات میں ہور ہا ہے اور جو پچھے طل ہے، وہ اللہ جل شانہ کی مشیت سے ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوااس کا کنات میں کہی کوقوت حاصل نہیں ،کسی کے بس میں نہیں تھا

وہ مؤمن بھائی اس سے بیہ کہتا کہ اگر چہتم بیدد کیجد ہے ہو کہ میرے پاس مال
کم ہے، میری اولاد کم ہے، بیتو دنیا کے اندر ہوتار ہتا ہے، اور پچھ پیتنہیں کہ آئندہ
اللہ تعالیٰ بچھے تیرے باغ سے زیادہ بہتر باغ دیدیں، اور تیرے باغ کو تباہ کردیں،
اس لئے بچھے اس باغ کے ہونے پر اکڑ ٹا اور اتر اٹانہیں چاہیے، قر آن کریم بیہ کہتا
ہے کہ بعد میں اس کا فر کا انجام بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس باغ کوجس کے
بارے میں وہ کہتا تھا کہ بیہ بھی ختم ہونے والانہیں ہے، اس کواس طرح تباہ کیا کہ بعد
میں پیہ بھی نہ چلنا تھا کہ یہاں کوئی باغ ہوا کہ تھا۔
میں پیہ بھی نہ چلنا تھا کہ یہاں کوئی باغ ہوا کہتا تھا۔

كفركى نعمت براللد كاشكر

اس واقعد کونقل کر کے اللہ تعالی نے بیسبت و بدیا کہ جب آوی اپنی کسی تعمت میں وافل ہو، جواس کی آ کھے کو اچھی لگ رہی ہوتو اس کو بیالفاظ کہنا چاہیے، ساشاء الله لا قوۃ الا باللہ: البنداجب بھی اللہ تعالی کی طرف سے گھر کی تعمت حاصل ہو، وہ محمر رہائش کے قابل بھی ہے، اس میں آسائش بھی ہے، آرائش بھی ہے، تو پھرا کیک موسم موسن کا کام بیہ کہ جب اس میں داخل ہوتو وہ بیہ کے کہ: ساشاء الله لا قوۃ الا باللہ: اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پراللہ کاشکرا واکرے کہا اللہ! میں اس قابل نہیں وقتی ہے کہ جب اس قابل نہیں اس قابل دار میں داخل و میں کہا کہ اس خصد و

لك الشيكر: ال الله مرك الله ، آپ كا كرم ہے ، اس كا بنانا مير ہے بس ميں نہيں تھا، يه آپ كى عطا ہے ، جب وہ يہ مل كريگا تو الله تعالى اس كواس كھر كے فتنے ہے محفوظ ركھيں گے۔

حضورساری تکلیفیں حجیل گئے

بهار ے حصرت ڈ اکٹر عبدائحی صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ فر ما یا کرتے تھے کہ ریشکم بہت ی بیار یوں کا علاج ہے، آج کل ہم لوگ ایسے دور میں ہیں کہ السعد دلله. دنیا میں ہرایک کوالی نعتیں میسر ہیں کہ عہد رسالت میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں تھاء آج کے دور کاغریب سے غریب تر آ دمی بھی مجور کی ٹہنیوں ہے گھر بنانے کا تصورنہیں کرے گا کہ میں تھجور کی ٹہنیوں ہے گھرینا کم اس میں زندگی گزاروں ،اوراس برٹاٹ کے بردے اٹکا دول بلیکن حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے تھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے گھر میں زندگی گزار دی ، آج کوئی اس بات کا تصور کرے گا کہ تین مہینے تک گھر میں چولھا نہ جلے، اورصرف تھجور اور یانی ہے گزارہ ہو، کوئی غریب سے غریب تران یا توں کا تصور نہیں کر ہے گا، ساری سختیاں آ ب نے جھیل لیس کہ دووفت بھی پیٹ ب*ھر کر کھ*ا نانہیں کھایا ، یہ ساری بختیاں نبي كريم صلى الله عليه وسلم اورصحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين نے جھيليس ہيں آج ہم میں ہے کسی کا حوصلہ ہیں ہے کہ وہ ان خیتوں کا تضور بھی کر سکے۔ مت کیلئے آسانی کے درواز بے بندنہیں کئے جناب رسول النُه صلَّى الله عليه وسلم خووتو اتني شختيال كز ار ﷺ، اورخو د تو اتني

مشکلات والی زندگی بسرکر کے تشریف لے گئے ،لیکن اپنی امت کے لئے درواز بے بندنہیں کئے ،اور بینہیں فرمایا کہ اگر جنت چاہتے ہوتو ایسی زندگی گزارو، اس کے بغیر تہمیں جنت نہیں ہلکہ امت کے لئے آسانی اور وسعت والا راستہ اختیار فرمایا، اگر آج ہم سے بیر مطالبہ ہوتا کہتم اس وقت تک نجات نہیں یاؤگے ،اور تم اس وقت تک نجات نہیں یاؤگے ،اور تم اس وقت تک اللہ کے محبوب نہیں بن سکوگے ، اور اللہ تعالی سے تعلق استوار نہیں کر سکو گے ، جب تک تم اس طرح کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہوجاتے ، می مطالبہ پر بڑے بڑے علیاء ، بڑے بڑے بڑے اس طرح کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ صوفیا ء ، اور اولیاء اس میں فیل ہوجاتے ، میں میں میر طاقت ہے کہ اس طرح کی زندگی تر اس طرح کی زندگی تر اس طرح کی ازندگی گڑ اور اولیاء اس میں فیل ہوجاتے ، میں میں میر طاقت ہے کہ اس طرح کی ازندگی گڑ اور اولیاء اس میں فیل ہوجاتے ، میں میں میر طاقت ہے کہ اس طرح کی ازندگی گڑ اور اولیاء اس میں فیل ہوجاتے ، میں میں میر طاقت ہے کہ اس طرح کی ازندگی گڑ اور اولیاء اس میں فیل ہوجاتے ، میں میں میر طاقت ہے کہ اس طرح کی ازندگی گڑ اور اولیاء اس میں فیل ہوجاتے ، میں میں میر طاقت ہے کہ اس طرح کی ازندگی گڑ اور اولیاء اس میں فیل ہوجاتے ، میں میں میر طاقت ہے کہ اس طرح کی ازندگی گڑ اور اولیاء اس میں فیل ہوجاتے ، میں میں میر طاقت ہے کہ اس طرح کی ازندگی گڑ اور اولیاء اس میں فیل ہوجاتے ، میں میر طاقت ہے کہ اس طرح کی اور اولیاء اس میں فیل ہوجاتے ، میں میر طاقت ہے کہ اس طرح کی کو تو سلم کرنے کی خود کی کو تعلق کے اس طرح کی کرندگی کر اور کی کہ کی کرندگی کرندگ

# میرے سرکارنے بھی توالی زندگی گزاری

رحمة للعالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم پر قربان جاہیے کہ خود میہ ختیال برواشت کر کے امت کے ادنی ترین غریب ترین فرد کے لئے مثال قائم کر گئے، ورندا گرحضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے عیش وعشرت کی زندگی گزاری ہوتی، اور شاندار مکانات میں رہے ہوتے ، اور اچھا کھانا کھایا ہوتا ، اور زندگی کے لطف اور مز ے حاصل کئے ہوتے تو اس امت کے غریب افراد میہ چے کہ ہم تو بہت محروم رہ گئے ،لیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے امت کے غریب ترین فردکی سطح پر آکر زندگی گراری ، تاکہ امت کے غریب آدمی کو میہ بھی تسلی رہے کہ میرے مرکار جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی الیمی زندگی گزاری ہے کہ میرے مرکار جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی الیمی زندگی گزاری ہے۔

### ان نعمتوں پرشکرا دا کرو

بهار ب حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ وہ مجامِدہ تم کہاں ہے کرو گئے، جو مجامِدہ صحابہ کرام کر گئے، البیتہ اتنا کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بینعت دی ہے،اور تمہیں بیفراخی اورخوش عیشی دی ہے تو تم از کم ان پرشکرا دا کرنے کی تو عاوت ڈ ال بو، اور جب مجھی کوئی نعمت حاصل ہواس وفت یہ تصور کر د کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بختی کی زندگی گزاری ، یہ نضور کر و کہ صحابہ کرام نے کیسی بختی کی زندگی گز اری ، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیفراخی اور یہ خوش عیشی عطا قرمائی ہے، یوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی فاقد نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھی فاقیہ کرنے کا تصور تک نہیں دیا، اور جن گھروں میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ایسے گھروں میں مجھی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں آيا، بيسب نعتين الله تعالى نے ہميں دے ركى ہيں: السله به لك السحيد ولك الشه كسر . للإذا جب تكريين داخل جوء اور بيعتين سائة تمين تواس يرالله كاشكراوا كروءاوركبو:ماشاء الله لاقوة الابالله. اوربيكيو: اللهم لك الحمد ولك الشكر

## ىيەد نياغيش وعشرت كى جگەنہيں

جب الله تعالیٰ کی نعمتوں کا استعال کر وتو میسو چو کہ ہم یہ جوعیش وعشرت کے ساتھ زندگی گز ارر ہے ہیں ، میر خصت کا مقام ہے ، میرعزت کا مقام نہیں ، لیعنی الله تعالیٰ نے ہمیں اجازت دیدی ہے کہ چونکہ تم کمز ورہو ، لہٰذا اس طرح زندگی گڑ ارلو ، ورنہ یہ دنیااس لائق نہیں تھی کہ اس ہیں ایسے مکان بنائے جاتے ، ایسے عیش وعشرت کے اندر رہا جاتا ، یہ دنیا تو ایک گزرگا ہ تھی ، یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ تھی ، لہذا ہمیں مسافروں کی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے تھی ، اور دوسرے میسوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے ، اور ہم ان کے مقابلے میں بندگی گزاری ہے ، اور ہم ان کے مقابلے میں کندگی گزاری ہے ، اور ہم ان کے مقابلے میں کندگی گزارہ ہے ہیں ۔

بيس تفاوت راه از كحاست تابكحا

چه نسبت خاك را بعالم پاك

ہماری اوران کی زندگی میں زمین وآسان کا فرق ہے، اس کا نصور کرو، اور بھراس بات پراللہ جل شانہ کاشکرا دا کروکہ اس نے بیعتیں عطافر مائیں ، اور ان نعمتوں کے استعال کو حلال بھی کردیا ، جائز بھی کردیا۔

## حضرت سليمان عليهالسلام كاشكرا داكرنا

اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تصور کرو کہ اس نعمت کو حاصل کرنا میر ہے توت باز وکا کرشمہ نہیں، بلکہ انڈ جل شانہ کی عطا ہے: ماشاء اللہ لاقو فہ الإباللہ اور اس کے بعد جب اس نعمت سے لذت اٹھاؤ تو اس وقت بھی اللہ کاشکر ادا کرو، اور بیشکر بھی اللہ سے مانگو، اس لئے شکر کرتا بھی ہرا یک کے بس کی بات نہیں ، شکر کاحق کو ن اوا کر سکتا ہے؟ ویکھتے! حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں ویا تھا، حکومت دی ، سلطنت وی ، محلات و بے ، شمر ویا تھا، حکومت دی ، سلطنت وی ، محلات و بے ، شمر ویا تھا، حکومت دی ، سلطنت وی ، محلات و بے ، شمر و اور پر ندول پر غلام و بے ، انسانوں پر حکومت دی ، جنات پر حکومت وی ، چر ندول اور پر ندول پر غلام و بے ، انسانوں پر حکومت دی ، جنات پر حکومت وی ، چر ندول اور پر ندول پر

#### حكومت دى، جب يعتنى حاصل موكين تو آپ فرمايا:

رِبِ أَوْزِعُنِى أَنُ أَشْكُرَ يَعُمَّلُكَ الَّتِي أَنْعَمُتُ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَالْمَدَى وَ الْمَا عَلَى وَعَلَى وَالْمَدَى وَ الْمَا أَعُمَّ لَ صَالِحًا تُرُضُهُ وَأَدْ جَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي وَالْمَدَى وَ الْمَا يَعُمُنَ . (النمل: ١٩)

اے میرے پروردگار، جھے اس بات کی تو فیق دیجئے کہ میں آپ کی نعتوں
کاشکرادا کرسکوں، بعنی صرف شکرادا نہیں کیا، شکر کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ ہے شکر
ما نگا کہ یا اللہ، جب تک آپ کی طرف سے شکر کی تو فیق عطانہیں ہوگی میں شکر کا حق
ادانہیں کرسکا، لہٰذا شکر کرتا بھی آپ ہی ہے ما نگا ہوں، اور یا اللہ! نعتیں تو آپ
نے ساری دی ہیں، لیکن میں آپ ہے یہ ما نگا ہوں کہ آپ کا شکر ادا کروں، اور یہ
ما نگا ہوں کہ ایسا نیک عمل کروں جو آپ کو پہند آجا ہے، یعنی کوئی نیک عمل اپنی ذات
میں نیک عمل نہیں، جب تک کہ وہ عمل آپ کو پہند نہ ہو، اور آپ کی رضا کے مطابق
نہ ہو، اور اے اللہ، اپنی رحمت سے نیک بندوں میں وافل کر لیجئے، ایک مؤمن اور
ایک کا فریس کی فرق ہے۔

# ناشكرى كى وجەسە قارون كاانجام

ویکھے! قارون کوصرف خزانه ملا اسکوحکومت تہیں ملی ، ندانیا توں پر ہے، ند جنات پر ، نہ چرندوں اور پرندوں پر ،صرف دولت ل گئ تو وہ اس پر کہتا: اِنْهَا اُو نِیْنَهٔ غلی عِلْم عنْدِی (انفصص: ۷۸)

بیددولت تو مجھے اپنے علم کی بدولت لی ہے ،میرا ہنرا بیا تھا،میراعلم ایبا تھا ک

اس کی وجہ سے بید دلت حاصل ہوگئی،اس دولت کواللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر رہاہے، نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ ساری دولت اس کے لئے زمین میں دھنسنے کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت سلیمان کی کیفیت

آج آگر ہم ہے یہ مطالبہ کیا جائے کہ ہم سب اپنے پختہ مکانات کوچھوڑ کر جھونیڑوں میں رہے گئیں تو سب بیس کر بھاگ جا کیں گے، کسی کے ہس کا بیکا م خبیں، لہٰذا بیہ مطالبہ نبیں، البتہ مطالبہ تم ہے یہ ہونعت تمہیں ملی ہوئی ہے، اسکی قدر کرو کہ بیکتنی بیزی نعمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھی ایسی عیش وعشر ہے کی زندگی بسر کی، اور ند حجابہ کرام نے الیسی زندگی بسر کی، لیکن آج اللہ تعالی نے ہمیں بیعش وعشر ہے کی زندگی دیدی ہے، اس کی قدر کرو، اور اس کا شکرادا کرو، اللہ تعالیٰ کی عطا کا و صیان کرو، اور اللہ تعالیٰ ہے تو فیق ما گو کہ یا اللہ! جب آپ نے ہمیں بینعت و بیس سے تو فیق ما گو کہ یا اللہ! جب آپ نے ہمیں بینعت و بیس سے تو فیق ما گو کہ یا اللہ! جب آپ نے ہمیں بینعت و بیس استعال بھی کرا ہے۔

ا بی رضا کے کاموں میں استعال کرائے، اور اس کو میرے لئے آخرت کا ذریعہ بنائے، اور اس کوجہنم کا ذریعہ نہ بنائے۔ ایک ایک نعمت پرشکر

گھراچھاہے، اس پراللہ تعالی کاشکراداکر و، گھر کا ساز وسامان اچھاہے اس پراللہ تعالی کاشکر اور برتن اچھے ہیں، اس پراللہ تعالی کاشکر اداکر و، کھا تا سائے آیا، اور برتن اچھے ہیں، اس پراللہ تعالی کاشکر اداکر و، بیتر اچھاہے، کمرہ اداکر و، بیا اور گلاس اچھا لگا، اس پر اللہ تعالی کاشکر اداکر و، بستر اچھاہے، کمرہ انچھاہے، اس پراللہ تعالی کاشکر اداکر و، جو بھی نہمت ہو، اس کو دیکھو، اور غور کرو، اور کہو، ماشاء اللہ لاقو ہ الا باللہ ، اور و عاکر و کہ یا اللہ! ہم شکر تو اداکر سکتے ہی نہیں، آپ کی نعمتوں کاشکر ہم ہے ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہمیں بچھ نہ پھے شکر اداکر نے کی تو فیتی و یہ ہیں۔ تیجے۔

#### رات کوسو تے وفتت شکر کےالفاظ

رات کوسوتے وقت ذراا ہتمام کے ساتھ تنعتوں کا جائزہ لے لیا کرو، کہ کیا کیانعتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، جائزہ لے کرایک ایک نعمت پرشکراوا کرو، اور بیکہو:

الله مَ لَكَ الْحَمُدُ عَدَة خَلَقِكَ، اللهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ رِضًا نَفْسِكْ، وَعَدَد نِعَمِكَ، اللهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ زِنَة عَرُشِكَ، اللهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ زِنَة عَرُشِكَ، اللهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ زِنَة عَرُشِكَ، اللهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَنَة عَرُشِكَ، اللهُمُّ لَا أَحْصِى ثَنَاءُ عَلَيْكَ، اثْتَ كَلَا الْحَمْدُ مِداد كَلِمْتِكَ، اللهُمُّ لَا أَحْصِى ثَنَاءُ عَلَيْكَ، اثْتَ كَمَا اثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جتنا آپ کے عرش کا وزن ہے، آپ کا اتنا شکر جتنی آپ کے کلمات لکھنے کے لئے سیابی در کا رہے، اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جتنی آپ کی تغذیق آپ کی تعنیں ہیں، اے آپ کی تغذیق آپ کی تعنیں ہیں، اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جتنی آپ کی تعنیں ہیں، اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جس ہے آپ راضی ہوجا کمیں، اے اللہ! میں تو آپ کی تناء کا حق ادانہیں کرسکتا، آپ ویسے ہیں جیسے کہ آپ نے اپنی خود ثنا کی ہے۔

#### شكر كےاورالفاظ

سانس کے آنے جانے پر آپ کاشکر ، بتا ہے ، یہس کے بس میں تھا کے شکر کے لئے ایسے الفاظ لاتا ، اور شکر کا یہ انداز اختیار کرتا ، یہ تو سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی شکر کا بیا نداز اور بیالفاظ سکھا گئے۔

#### شکر کے میتیج میں فتنہ سے حفاظت

رات کوسونے سے پہلے کم از کم ایک مرحبہ اللہ تعالیٰ کی تمام تعمقوں کا استحضام کر کے اس طرح شکر اداکر و، اور بیا کہوکہ اے اللہ! میرے بس میں تو نہیں کہ ہر نعمت کا علیحہ و شکر اداکر سکتا ، لیکن اس وقت اتنا شکر اداکر رہا ہوں ، اے اللہ! جتنا آپ کے مخلوقات کی گفتی ہے ، اے اللہ! اتنا شکر جتنی آپ کی مخلوقات کی گفتی ہے ، اے اللہ! اتنا شکر جتنی آپ کے مخلوقات کی گفتی ہے ، اے اللہ! اتنا شکر جتنی آپ کے کلیات کے لئے سیا ہی در کا رہے ، جب رات کوسونے سے بہلے اس طرح شکر اداکر و گئے تو بچھ نہ بچھتو حق ادا ہوجائے گا ، انشاب سے محفوظ الے اس شکر کی ہدوات اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو تمہارے حق میں فقتہ بنتے سے محفوظ رکھیں گے ، قرآن کر بی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنْمَا آمُوَالُكُمُ و آوُلَادُ كُمُ فِيْنَةً (حواله)

یعنی بیتمہارامال اورتمہاری اولا دفتنہ ہے، اور آزمائش ہے، پیتینی کب سے
تمہارے قد موں کو ڈگرگا دے، کب تمہیں غلط راستے پر ڈال دے، کب تمہارے
دل میں دنیا کی محبت اس طرح پیوست کر دے کہتم اللہ سے غافل ہوجاؤ، جب اللہ
کی نعمتوں کا اس طرح ہے شکرادا کرو گے جس طرح اوپر بتایا تو انشاءاللہ، اللہ تعالی
کی رحت ہے امید سے کہ وہ ان نعمتوں کو تمہارے حق میں فتنہ بننے سے محفوظ

کردیں ہے، پھر ینعت تمہارے حق میں زاد آخرت بن جائے گ۔ مکان کا چوتھا درجہ حرام ہے

میں یہ عرض کر دہا تھا کہ حضرت تھانوں رحمۃ اللہ علیہ نے مکان کے چار درجے بیان فرمائے، ایک رہائش، ایک آ سائش، ایک آ رائش، یہ بین درج تو جائز ہیں، بشرطیکہ وہ کام کرو جو او پرعرض کئے کہ جب اس مکان میں واخل ہو تو جائز ہیں، بشرطیکہ وہ کام کرو جو او پرعرض کئے کہ جب اس مکان میں واخل ہو تو جائز ہیں، بشرطیکہ وہ کام اللہ، اللہم لك المحمد ولك الشكر البتہ چوتھا درجہ بنمائش، یہ حرام ہے، زہر ہے جس کامطلب یہ ہے کہ صرف یہ بات نہیں کہ مکان بنایا جو قابل رہائش تھا، اس میں آ رام کا انتظام بھی کر لیا، آ رائش کا بھی انتظام کم کرنیا، تین اس پر اکتفائیس کیا، بلکہ یہ سوچا کہ آج کل فلاں کام کا فیش چلا ہوا کرنیا، نین اس پر اکتفائیس کیا، بلکہ یہ سوچا کہ آج کل فلاں کام کا فیش چلا ہوا ہے، جب بحد وہ کام نہیں کر اکس گے، تو لوگ میری وقعت نہیں کریں گے، لبذا مکان میں یہ یکام بھی ہوتا جا ہے، اب وہ کام صرف ٹمائش کے لئے کرایا جا رہا ہے، مکان میں یہ یکام بھی ہوتا جا ہے، اب وہ کام صرف ٹمائش کے لئے کرایا جا رہا ہے، لبذا وہ کام حرام اور تا جائز ہے۔

الباس می*ں جارور*ہے

اور جوتھم مکان کا ہے، وہ لباس کا بھی ہے، اور لباس کے اندر بھی چاروں ور جات ہیں، اگر ٹاٹ کا لباس بنا کر پہن لیا، اس ہے ستر پوشی ہوگئی، مقصد حاصل ہوگیا، اگر ایسالباس بنالیا جو ذرا آ رام وہ ہے، باریک لباس ہے اس میں گرمی زیاوہ نہیں گئی، میہ دوسرا درجہ لیحنی آ سائش ہے، اوراگر اس لباس میں تھوڑی می زینت حاصل لرلی، تا کہ ذرا دل خوش ہوجائے، یہ آ رائش ہے، جوجائز ہے، کیکن اس خیال حاصل لرلی، تا کہ ذرا دل خوش ہوجائے، یہ آ رائش ہے، جوجائز ہے، کیکن اس خیال

ے فاص لہاس سلوایا کہ آج کل فیشن ہے چاہ ہوا ہے اگراس طرح کالباس نیس سلوایا

تو ناک کٹ جائے گی ، اور لوگ ہے بجھیں گے کہ یہ دقیا نوس ہے ، یہ بیک ورڈ ہے ،

اب لہاس میں جو تقرف کیا جارہا ہے ، وہ یہ بتانے کے لئے کیا جارہا ہے کہ ہم بھی

ای دور کے باشند ہے ہیں۔ ہم بھی ای فیشن ایبل زمانے کے لوگ ہیں ، لہذا فیشن

کے مطابق ہم لباس پہنیں گے ، فیشن کے مطابق مکان بنا کیں گے ، اب یہ سب کا م

نمائش اور دکھاوے کیلئے اپنے کو بڑا قرار دینے کے لئے ہور ہے ہیں ، اور لوگوں پر

اپی بڑائی جتانے کے لئے ہور ہے ہیں ، اپنی دولت کی نمائش کے لئے ہور ہے ہیں ،

لہذا یہ کام حرام اور نا جائز ہیں ، اس کی اجاز سے نمائش جوحرام ہے ، اس سے ہم

لینی رہائش ، آ سائش ، آ رائش ، اور چوتھا ورجہ ہے نمائش جوحرام ہے ، اس سے ہم
مؤمن کو پر ہیز کرنا چا ہے۔

كها و بهيمن بها تا ، پهنو بهيم من بها تا

ای لئے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دل کوخوش کرنے کے لئے چاہے لباس اچھا پہن لو، چاہے مکان اچھا بنا لو، اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرو، لیکن لوگوں کے دکھانے کی خاطر کوئی کام نہ کرو، ہمارے یہال جہندی کی ایک مثال مشہور ہے کہ:

کھا وُمن بھا تا ، پہنو جگ بھا تا۔

جگ ہندی زبان میں دنیا کو کہاجا تا ہے ،من کے معنی ہیں ، دل ، بھا تا ، کے معنی ہیں ، پہند آنا،مطلب یہ ہے کہوہ چیز کھاؤ جواپنے دل کو پہند ہو، بیرنہ ہو کہ خود کو وہ چیز پہندئہیں، کیکن لوگوں کو پہندہے، اس لئے کھارہے ہیں، اور لباس ایہا پہنو جو ساری و نیا کو پہند آئے ہمہمیں پہند آئے مانہ آئے ، بیہ ہندی کی مثل ہے، کیکن بیمثل اسلام کی تعلیم سے خلاف ہے، اسلام کی تعلیم رہے کہ:

کھاؤ بھی من بھاتاء پہنو بھی من بھاتا

یعنی اپنی پیند کا کھاؤ ، اور اپنی پیند کا پہنو، بیٹیس کہ جو جگ پیند کرے آ دمی وہ پہنے، چاہے اپنے کو پیند ہویا نہ ہو، لہذا کھاؤ بھی من بھا تا اور پہنو بھی من بھا تا ، اور پھراللہ تعالیٰ کاشکر اوا کرو۔

خلاصہ

بہرحال، صدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے

یہ بات بیان فرمائی کہ مکان کو اس طرح نقش ونگار سے آ راستہ کرتا جس طرح

کپڑوں کو کیا جاتا ہے، اور مکان کے نقش ونگار میں غلو کرنا اور اسراف کرنا ٹھیک

نہیں، جتنی سادگی اختیار کر سکو، اتنا بہتر ہے، بیکا م حرام اور نا جائز نہ بی بہتن مزاج

شریعت اور مزاج دین کے زیادہ مطابق ہے کہ جتنی سادگی کی زندگی بسر کر سکوا تنا

بہتر ہے، اس حدیث کی بہی تعلیم ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پڑھل کرنے کی

تو فیق عطافر ہائے، آ بین

و آخردعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

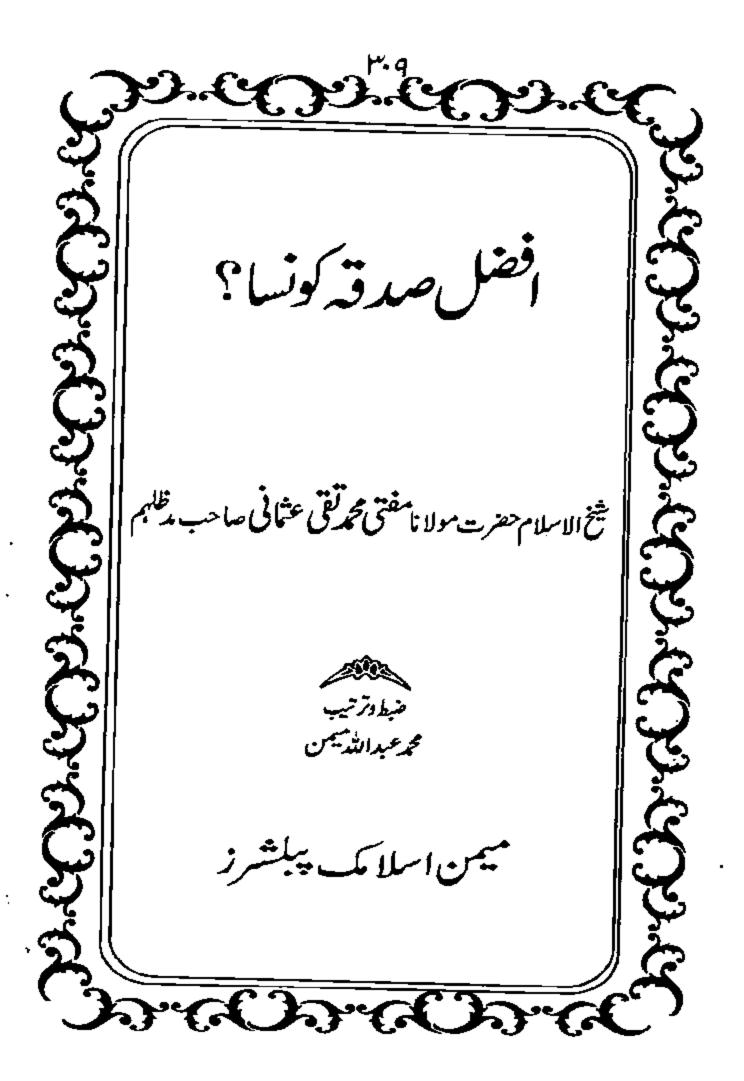

مقام خطاب: جامع مسجد بيت المكرّم

مخلشن اقبال كراجي

وفتت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنبر۱۸

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ اللهُمَّ صَلَّ عَلَى الْ اِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِيُمَ الْ اِبْرَاهِيُمَ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ الله

#### يشيرالله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# افضل صدقه كونسا؟

ٱلْحَهْلُ يِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفُتِ آعُمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهْ وَمَنْ يُصلِلُهُ فَلا هَادِى لَهْ وَمَنْ يُصلِلُهُ فَلا هَادِى لَهْ وَمَنْ يُصلِلُهُ فَلا هَادِى لَهْ وَ الشُهَلُ آنَ لا اللهُ وَحَلَّهُ لا هَرِيْكَ لَهْ وَاللهُ وَحَلَّهُ لا هَرِيْكَ لَهْ وَاللهُ وَحَلَّهُ لا هَرِيْكَ لَهْ وَاللهُ وَحَلَّهُ لا هَرِيْكَ لَهْ وَالله وَالله وَسَيِّلَنَا وَمَوْلا اللهُ وَحَلَّهُ لا هَرِيْكَ لَهْ وَالله وَالله وَسَيِّلَنَا وَمَوْلانا مُحَمَّلُ الله وَالله وَاله

سب ہے افضل صدقہ

يهى عجيب حديث ہے، حضرت ابو ہريرہ رضى الله تعالى عندروايت قرمات

این کدایک شخص رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آکر عرض کیا کہ یارسول الله! ای صدف اعظم اجرا ، یارسول الله! کون سے صدق اسب سے زیادہ اجر والا ہے؟ جواب میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا کہ سب سے افضل صدقہ دہ ہے جوتم صحت کی حالت میں کرو، اور اس حالت میں جس وقت تنہارے دل میں مال کی محبت ہے ، صحیح ، کے معنی تندرست ، اور شحیح کے معنی ، ول میں مال کی محبت ہوتا ، اور تہمیں اس بات کا اندیشہ بھی ہو کہ کہیں ایسانہ ہوکہ میں فقیر ہوجاؤں ، تنگدست ہوجاؤں ، اور اس بات کی امید بھی ہوکہ شاید تمہارے پاس مال زیادہ آجا گے تو تم غنی اور مال دار ہوجاؤ ، ایسے وقت میں جبتم الله کے داستے میں صدقہ کرو گے تو اس کا اجر دائو اب سب سے زیادہ ہوگا۔

الله کے داستے میں صدقہ کرو گے تو اس کا اجر دائو اب سب سے زیادہ ہوگا۔
صدقہ میں تا خیر مست کرو

پھرآ گےارشا دفر مایا : و لا تسمیل، لینی صدقہ کرنے میں دیر مت کرو، اس کو للا و تہیں، یہاں تک کہ جان تمہاری حلق تک پہنچ جائے ، اور نزع کا عالم طاری ہو جائے ، نواس وقت تم یہ کہو کہ فلال کو اتنامال دیدو، فلال کو اتنادیدو، اس سے پھیٹیں ہوگا، اس کے کہ اب تو وہ مال تمہارار ہائی ٹبیں ، اب تو یہ مال تمہارے وارثوں کا ہو گیا، اب تمہارے یاس اس مال کو دوسرے کو دینے کی گنجائش ہی ٹبیں ، بہر حال اسمدقہ میں سب سے افضل صدقہ وہ ہے جواس حالت میں کروجبتم صحت مند ہو۔ مرض المموت میں مال کی ملکیت میں کمی مرض المموت میں مال کی ملکیت میں کمی اللہ تعالی نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جب آ دمی بیار ہوجا ہے ، اور اس بیاری اللہ تعالی نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جب آ دمی بیار ہوجا ہے ، اور اس بیاری اللہ تعالی نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جب آ دمی بیار ہوجا ہے ، اور اس بیاری

میں اس کا انتقال ہوجائے ، تو ایس بیاری کومرض الموت کہا جاتا ہے ، اور مرض الموت میں پہنچنے کے بعد انسان کی ملکیت اینے مال پر محدود ہوجاتی ہے، پوری زندگی میں جس مال کو وہ اپنا مال کہتا رہا کہ بیمیرا مال ہے ، بیمیرا پیبہ ہے ، بیہ میرامکان ہے، بیمیری گاڑی ہے، ادھراس کا مرض الموت شروع ہوا، ادھراس کی طکیت میں کی آگئی ،اب اس کے مال پراس کی ملکیت نہیں رہی ،اب اگراس وفت میں کسی کو اپنا مال دینا جا ہے تو ایک تہائی ہے زیادہ نہیں دے سکتا ، اگر کسی کے لئے وصیت کرنا جا ہے کہ فلاں کواتنا مال دیدو، یا میراا تنا مال فلا ل مسجد میں نگا ویتا تواب ایک تہائی ہے زیادہ بریہ وصیت جاری نہیں ہوگی ، اس کئے کہ اب اس کے مال کے ساتھ اس کے در ٹاء کاحق متعلق ہو گیا ، لہٰذا اب تمہیں جائز نہیں کہتم اس مال کو صدقہ کرو، یا ہبہ کرو، یامسجد میں لگاؤ، ان میں ہے کوئی کام نہیں کرسکتے، یہاں تک که اس مال ہے اپنے نماز روز ہے کا فدید بھی نہیں دے سکتے ، بس اب ایک تہائی کی حد تک دے سکتے ہواس سے زیادہ نہیں۔

#### انسان کے مال کی حقیقت

یہ ہے انسان کے مال کی حقیقت جس کو وہ اپنا مال کہدر ہاہے ، جس کی خاطر ووڑ دھوب میں لگا ہوا ہے ، جس کی حقیقت جس کو دہ ایک کررتھی ہے ، نیکن وہ مال مرض الموت تنویوع ہوتے ہی انسان کے تصرف سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ اب یہ مال اس کانبیں رہا ، اب یہ مال وارثوں کا ہے ، لہذا ایک نتہائی کی حد تک تصرف کر سکتا ہے ، الہذا ایک نتہائی کی حد تک تصرف کر سکتا ہے ، الہذا ایک نتہائی کی حد تک تصرف کر سکتا ہے ، الہذا ایک نتہائی کی حد تک تصرف کر سکتا ہائی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے

صدقه کرنااس وفت فائده مندہے جب انسان صحت مندہو۔

#### صحت میں انسان کی کیفیت

انسان کی طبیعت بھی عجیب ہے کہ جب تک وہ صحت مند ہے تواس وقت خوب سینہ تان کے جات ہے ،اور بھی اس کو بید دھیاں نہیں آتا کہ ہوسکتا ہے کہ بھار ہو جاؤں ،اور نہ دنیا ہے جانے کا دھیاں آتا ہے ،اور صحت کے عالم میں مزے اڑانے کا تصور آر ہا ہے ، مرنے کا تصور نہیں آتا ، بھار ہو جانے کا تصور نہیں آتا ، بھار ہو جانے کا تصور نہیں آتا ، صحت کے عالم میں برات کا تصور نہیں آتا ، صحت کے عالم میں بیان ہو جانے کا تصور نہیں آتا ،صحت کے عالم میں بیان ہوتی ہو کہ ان چیوں کو عیش وعشر سے میں استعمال کروں ، ان سے میں بیان کہ وقت آگر میں بیان کے دریا کی مزید دولت جمع کروں ، اس وقت آگر صدقہ کروگ کروں ، اس وقت آگر اجرو گؤاب نیادہ کے بہاں اجرو گؤاب نیادہ ہے۔

#### مال ہے محبت کے دفتت صدقہ کرو

آگے فر ہایا کہ: شحیح لیمنی اس حال میں صدقہ کر و جب تمہارے ول میں مال کی محبت ہو، اس وقت صدقہ کرنے کا تواب زیادہ ہے، بینیں کہ جب آدی و نیا ہے جارہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بیرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور ساری دولت چھوڑ کر خالی ہاتھ جانا ہے، اور اپنے ساتھ قبر میں لے جانبیں سکتا، اس لئے اس وقت وہ بیسو چتا ہوں مال کی محبت اس درج میں نہیں رہی، اس لئے اس وقت وہ بیسو چتا ہے کہ چلوصد قہ ہی کردو، جیسے کہتے ہیں ''مری بحری اللہ میاں کے نام''اس وقت

میں صدقہ کرنے پر اتناا اجروثو ابنیں ،اس لئے فرمایا کہ جس وقت مال کی مجت
دل میں ہے ،اورنفس ہے کہ رہا ہے کہ اس مال کو جمع کر کے اپنے پاس رکھ لے ،اور
اس کے ذریعے بیش وعشرت کا سامان جمع کر لے ،اس وقت اگرنفس کے اس تقاضے
کو دہا کر اس مال کو اللہ کے رائے میں خرچ کرے تو اس میں بڑا اجروثو اب ہے ۔
قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ اس کو بیان فرمایا ہے کہ
وَ اَنَی الْمَالَ عَلَی سُتِہ ذَوِی الْقُرُنِی وَ الْکِتَامٰی وَ الْمَسَاحِئِنِ (حواله)

یعتی جو تحض اپنا مال اللہ تعالی کے رائے میں عزیز واقارب کو، رشتہ داروں
کو ، بنیموں اور مسکینوں کو ویتا ہے ، باوجو و بکہ اس کے دل میں مال کی مجت ہے ، اور
دل یہ کہ رہا ہے کہ مال کو اپنے پاس روک کے رکھو، لیکن وہ محض اس کے برتکس محبت
کے تقاضے کو دیا کر اللہ تعالی کے رائے میں دے رہا ہے ، بیصد قد باعث اجروثو اب

وَیُطُعِمُوٰنَ الطَّعَامَ عَلَی حُیِّہِ مِسُکِئنًا وَّیَتِیُمًا وَّاسِیُرًا (حراله)

ایعنی وہ لوگ بیٹیم کوسکین کو ،اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اس وقت جبکہ مال
کی محبت دل میں موجود ہو ،اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر تعبیہ فرمائی کہ ہم جوتہ ہیں صدقہ
کرنے پراجر دیتے ہیں تو تمہارے دل میں مال کی محبت جنتی زیادہ ہوگی ، اتنا ہی
صدقہ کرنے پراجرزیادہ ملے گا ،ایک اور جگہ فرمایا۔

لَنُ تَنَالُو الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوُ مِمَّا تُحِبُّونَ (حواله) لیحی تم اس وقت تک نیکی اور تفوی کا مقام حاصل نبیس کرسکو سے جب تک تم اس مال ہے خرچ نہ کروجس ہے تم محبت کرتے ہو۔

## قدرو قیت گنتی ی نہیں

لہذا اللہ تعالیٰ کے یہاں قدرو قیت گئتی کی نہیں ہے، بلکہ اس جذبہ کی قدرو قیمت ہے، کہاں آدی کو مال کی محبت صدقہ کرنے ہے۔ کہاں آدی کو مال کی محبت محدقہ کرنے ہے۔ روک رہی تھی ،اس کے راستے میں مال کی محبت رکاوٹ بن رہی تھی ،اس کو صدقہ کرنے کی طرف جانے نہیں دے رہی تھی ،اس کے باوجوداس نے اللہ تعالیٰ کا تصور کر کے ، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا دھیان کر کے اپنی اس محبت کو کچل دیا ، جب اس محبت کا کچلا ، اور اللہ کے راستے میں اپنا مال صدقہ کر دیا ، تو میں کہا ہوئی موبت کشتہ بن گئی ، اور اس کے اندر تو سے پیدا ہوگئی ، اس پر اللہ تعالیٰ اجرو گؤا ہو سے عطافر ما کیں گے۔

اس لئے اس صدیث میں فرمایا کہ وہ صدقہ افضل ہے جو صحت کی حالت میں ہو، اور اس وقت ہے بھی اندیشہو ہو، اور اس وقت ہے بھی اندیشہو کہ کہیں صدقہ کرنے کے نتیج میں میں نگارست نہ ہوجاؤں، اور صدقہ نہ کرنے کے نتیج میں میں نگارست نہ ہوجاؤں، اور صدقہ نہ کرنے کے نتیج میں ہوتی ہے، اس وقت میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ صدقہ کرنا افضل ہے۔ صدقہ کرنا افضل ہے۔ صدقہ کرنا افضل ہے۔ صدقہ کرنا افضل ہے۔

بھرآ گے فرمایا کہ جب دل میں صدقہ کرنے کا تقاضہ پیدا ہوتواب دیم نہ کرو، جب دل میں داعیہ پیدا ہوا تو اس داعیے پرعمل کرلو، یہ بات صرف صدقہ کے ساتھے فاص نہیں ہے، بلکہ تمام نیکیوں کا بہی حال ہے، مؤمن کے دل میں جب کسی نیکی کا داعیہ بیدا ہوتا ہے کہ میں یہ نیک کام کرلوتو اس وقت شیطان ڈیڈی مارنے کی کوشش داعیہ بیدا ہوتا ہے کہ میں یہ نیک کام کرلوتو اس وقت شیطان ڈیڈی مارنے کی کوشش

کرتا ہے، وہ شیطان اس مؤمن سے بینیں کہتا کہ جوتو نیک کام کرنے جارہا ہے یہ
کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ مؤمن اس کی بات نہیں مانے گا، بلکہ شیطان اس
سے بیہ کہتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، تمہار ہے ول میں بڑا اچھا داعیہ پیدا ہوا ہے،
یہ نیک کام ضرور کرتا جا ہے، مگر اس کام کو کرنے کی جلدی کیا ہے؟ کل کرلیت ۔
پرسوں کرلین، شیطان کا بیقاعدہ ہے کہ جب کسی مؤمن کے دل میں کسی نیکی کا داعیہ
پیدا ہوگا، وہ اس میں دیر کرائے گا، اس کومؤ خر کرائے گا، اس کو ٹلائے گا، اب جو
شخص شیطان کے اس جال میں آ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کل آتی
طرح شیطان اس خیر کام کو ٹلاتا رہے گا کہ یہاں تک کہ دہ داعیہ کمز در ہوکر ختم ہو
جائے گا، اور اس کو نیک کام کرنے نہیں دے گا۔

#### اب بيه مال فلال كا هو چكا

حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ وہ فخص نیک کام کرنے کواور صدقہ کرنے کوٹلاتا چلا گیا، اور بیسوچتارہا کہ بیرقم صدقہ جاریہ ہیں لگاؤں گا، اس کے ذریعے مسجد بناؤں گا، فلال جگہ لگاؤں گا، نیکن لگایا نہیں، یہاں تک کہ موت کے وروازے پہنچ گیا، اور جان حلق عیں آکرا تک گئ، اس وقت بیسوچتا ہے کہ چلواب اس داھیے کو پورا کرلول، اور کہتا ہے کہ فلال کو اتنا دیدو، فلال کو اتنا دیدو، مرسول الله حلی وائنا، فلال کو اتنا، فلال کو دروازے یہ میں اور کا ہو چکا، وہ مال تو دارے کا ہو چکا، بہر حال! کمی

شیطان کے اس داؤ میں نہ آؤ، جب مجھی اللہ تعالی دل میں نیکی کا داعیہ پیدا فرما ئیں، جا ہے وہ صدقہ کا داعیہ ہو،عبادت کا ہو، نیکی کا ہو، خیرات کا ہو،نماز کا ہو، زکر کا ہوتلاوت کا ہو، اس داعیے کوٹلاؤ نہیں، بلکہ فورا اس پڑمل کرو، اس لئے کہ ٹلانے کے نتیج میں اس پڑمل کرنے کی پھرنو بت نہیں آتے گی،لہذا اس کوجلدی سرنے کی کوشش کرو۔

### نز د د کی صورت میں مشور ه کرلو

زیادہ سے زیادہ بیکر سکتے ہوکہ اگر اس نیک عمل کے کرنے میں پھے تر دو ہوتو یے برے ہے،ایے شخ سے،ایے رہنماہے مشورہ کرلو، کدول میں اس نیک کام كاداعيد،اس صدقه كاداعيد، پيدا مور بائه، كرول يانه كرون؟ بيد چيز محابه كرام سے ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں جب کسی نیکی کا واعبيه پيدا ہوتا تو رسول الله على الله عليه وسلم ے اس كا ذكر قرماتے كه يارسول الله، ول میں پیخیال آر ہاہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ کی توبه قبول فرمالی تو آ کر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ہے عرض کیا که یا رسول الله ، میرے دل میں بیرخیال آرہا ہے کہ میں اپنا سارا مال اس تو بہ سے شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے رائے میں صدقہ کر دوں ، لیکن فورا خوداس خیال برعمل نہیں کیا ، اس کئے کہ بیمل کہ سارا مال صدقہ کردوں ، بیمل مناسب ہے پانہیں؟ للبزاحضور اقدس صلی الله علیہ وسلم ہے اس داعیے پڑمل کرنے کے بارے میں یو چھاء آ ب صلی اللہ عليه وسلم نے ارشا دفر مایا:

أَمُسِكُ عَلَيُكَ بَعُضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ .

فرمایا کے سارا مال صدقہ مت کرو، بلکہ کچھ مال اپنے پاس رکھو، اس میں بہتری ہے، مویا کہآپ نے حدبتادی کہ اس حد تک کرو، اس حدہے آگے مت کرو۔ نیکی کے داعیہ کوٹلا و نہیں

بہرحال! جب فرض و داجب عبادات کا دل میں داعیہ بیدا ہوتو اس میں کی مشورے اور کسی استخارے کی ضرورت نہیں، وہ تو فرض ہے، واجب ہے، اس کو تو کرنا تی ہے، لیکن جب نظی عبادات کا نظی نیکیوں کا دل میں داعیہ پیدا ہوتو مناسب سے کہاسی جی نئی عبادات کا نظی نیکیوں کا دل میں داعیہ پیدا ہوتو مناسب سے کہاسی خودرائی کے اسے میں پر چھ نیا جائے، تاکہ کوئی کا م اپنی خودرائی سے نہ ہو، اس لئے کہ خودرائی کے کام میں پر کت نہیں ہوتی، جب آدمی کسی بڑے کے کہنے ہوئی کام کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف جب آدمی کسی بڑے کے کہنے ہوئی کام کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، لیکن اس داعیہ کواس طرح مت ٹلاؤ کہ وہ شاتے ملتے بالآخروہ داعیہ ختم ہی ہوجائے، اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کے بارے میں بیستی دیدیا، بلکہ ساری نیکیوں کے بارے میں بیستی دیا، بلکہ ساری نیکیوں کی تو نیق عطافر مائے، آئین کے اس کو اس بیستی دیا، بلکہ ساری نیکیوں کی تو نیق عطافر مائے، آئین کے بارے کی تو نیق عطافر مائے ، آئین کے بارے کی تو نیق عطافر مائی ، آئین کے بارے کی تو نیق عطافر مائی ، آئین کی تو نیق عطافر مائی ، آئین کے بارے کی تو نیق عطافر مائی ، آئین کی تو نیق عطافر مائی کی تو نیق کی تو نیق کی تو نیکی کی تو نیق کی تو نیق کی تو نیق کی تو نیکی کی تو

دوسرے سے کوئی حاجت طلب کرنے کا طریقہ

ايك اور حديث پڙھ ليتے ہيں:

عَنَ عَبُدُ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ: إِذَا طَلَبَ آحَدُكُمُ

الْحَاجَةَ فَلَيْسَطُلُبَهَا طَلَبًا يَسِبُرًا. فَإِنَّمَا لَهُ مَا قُدِّرَ لَهُ. وَلَا يَاتِيُ آحَدُكُمُ صَاحِبَهُ فيمدحه فيقطع الله.

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جوافقہ صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، بڑے درجے کے صحابہ کرام ہیں سے ہیں، ان کا بیا مقولہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ظاہر ہیں توبیان کا اپنا مقولہ ہے، لکین صحابہ کرام اس تئم کی جو با تیں بیان فر ماتے ہیں، وہ در حقیقت نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بی سے ماخوذ ہوتی ہیں، فر مایا کہ جبتم ہیں سے کوئی محص کسی دوسرے سے کوئی حاجت طلب کرے تو آرام سے طلب کرے، زیادہ اصرار نہ کرے، مثلا ایک شخص کسی دوسرے سے بطور قرض کوئی رقم ما تک رہا ہے، یا کوئی اور کرے، مثلا ایک شخص کسی دوسرے سے بطور قرض کوئی رقم ما تک رہا ہے، یا کوئی اور کرے، مثلا ایک شخص کسی دوسرے سے بطور قرض کوئی رقم ما تک رہا ہے، یا کوئی اور کرے، مثلا ایک شخص کسی دوسرے سے بوری کرانا چاہتا ہے تو اس کے سامنے اپنی حاجت تو بیان کرد ہے کہ جھے فلاں حاجت ہے، آپ بوری کردیں، حدیث شریف ہیں آتا ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جوشخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تو اللہ تعالی کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تو اللہ تعالی کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تو اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تو اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تو اس کی حاجت ہو اس کی حاجت ہوں کی کی حاجت ہوں کی حاجت ہوں کی حاجت ہوں کرتا ہے تو اللہ تو اس کی حاجت ہوں کی کرتا ہے تو اللہ تو اللہ

## الله ہے ما تکنے میں اصرار کرو

بہرحال! دوسرے مسلمان بھائی کے سامنے اپنی حاجت ذکر کردیئے میں
کوئی مضا نقتہ بیں الیکن اس طرح مانگو کہ اس پرکوئی بوجھ نہ ہے ، ایسااصرار کرتا کہ
بس سر پرسوار ہو صحیے کہ میں ہر قیمت پر بیضر درت بوری کرا کر جاؤں گا، لے کر
جاؤں گا، ایسا اصرار کسی مخلوق ہے کرنا جائز نہیں ، ہاں! ایسا اصرار کرنا ہوتو اللہ میال

ے دعا کے اندر اصرار کر وکہ یا اللہ! بیں تو یہ چیز لے کر بی جاؤں گا، اس کے بغیر نہیں ٹلوں گا، وہاں یہ اصرار کرلو، کیکن مخلوق سے مائٹنے بیں اصرار نہ ہو، بس اپنی بات زمی ہے اور آ ہمتگی ہے کہہ دو، جس سے اس کے دل پر بوجھ نہ پڑے۔ حاجت طلب کرتے وفتت تعریف مت کرو

اییا کیوں ہے؟ اس لئے کہتمہارا کام اتنا ہے کہ اپنی کوشش کرنو، ملے گا دہی جو تقتر رمیں لکھا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ طلب بیبر کرو، لینی اجمالی طلب کرو، پھر ٣ كَا إِن اللهِ مَا إِن اللهِ مَا اللهِ مَا حَدُ كُمُ صَاحِبَةً فَيَمْدَحُهُ. يعن اليانه بوكه جب كي کوئی ضرورت پیش آگئی، اور اس ہے پچھ ما نگنا پڑ گیا تو اب جا کراس کی تعریفیں شروع کردیں، اوراس کی جا بلوی کرنی شروع کردی مثلاً بیرکه آپ تو بڑے تن ہیں آپ توایسے ہیں ، ویسے ہیں ، ساری ونیا آپ کی تعریف کرتی ہے ، وغیرہ ..... تا کہ ہے تھے اپنی تعریف من کے لٹو ہو جائے ،اور پھرمیرا کام کردے ،اس لئے آپ نے فرمایا کہ جب سی ہے کوئی چیز طلب کررہے ہوتو اس کی تعریف مت کرو، کیوں؟ اس لئے کہ جب دوسرے آ دی کی زیادہ تعریف کی جاتی ہے تو ا*س تعریف کے بنتیج* میں وہ بعض او قات نتنہ کا شکار ہوجا تا ہے، عجب اور خود پیندی میں مبتلا ہوجا تا ہے، سمبر میں مبتلا ہوجا تا ہے،اس لئے خواہ مخواہ آپ نے تعربیف کر کے ان فتنوں میں جتلا کردیا، اس لئے کسی کے مند برزیادہ تعریف کرنا غلط ہے،بس جو بات اور جو ضرورت اس ہے کہنی ہے وہ کہد دو کہ مجھے بیضرورت ہے، بیاکام ہے، آپ کر سکتے ہیں تو کر دیں ،آپ کی مہر بانی ہوگی ،اس ہے زیادہ نہاصرار کرو،اور نہ تعریف کرو،

اور تمکن اور چاپلوی سے کا م لو۔

اصرار ہے لیا جانے والا مال حلال نہیں

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے اس صدیث میں یہ تعلیم دی ، ظاہر ہے کہ یہ حضورا قد س سلی اللہ علیہ و سلم ہی کی تعلیم ہے ، البذااس ہے وہی سبق ملا جو بار بار آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں ، کہ اپنے کی عمل ہے دوسرے کو تکلیف میں جتلا نہ کرو ، کیونکہ جب زیادہ اصرار ہے طلب کرد گے قو وہ بیچارہ مجبور ہو جائے گا ، اس کے ذہن پر ہو جھ پڑے گا ، اس بوجھ کے بیتیج میں وہ آپ کو بچھ و یہ ہے کا ، اس کے ذہن پر ہو جھ پڑے گا ، اس بوجھ کے بیتیج میں وہ آپ کو بچھ و یہ ہے کہ ویہ ہے کہ اس موجہ ہے اس میں اس کا طلال ہونا ہمی آپ کے لئے مشکل ہے ، اس موجہ ہے اپنی کی حاجت کو دوسرے ہے ما تیکنے میں اصرار کرنا جائز نہیں ، اور اس صدیث میں اس کی مما نعت فر مائی ہے ، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل وکرم ہے اپنی رحمت ہے اس حدیث میں اس کی مما نعت فر مائی ہے ، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل وکرم ہے اپنی رحمت ہے اس حدیث ہے مشخصی پر عمل کرنے کی قو فیق فر مائے ، آ بین ۔

و آخردعوانا الحمد لله رب الغلمين

## اجمالي فهرست

# اصلاحی خطبات مکمل اصلاحی خطبات مکمل

| عنوان صفحتمبر<br>(۱)                    |                                                                 |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| ۵۔روز وہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ ۹-۱    | المعقل كادائره كار                                              |  |
| ۲_آزادی نسوال کافریب                    | ro                                                              |  |
| ے روین کی حقیقت اسا                     | س ن کام می در نہ کیجے ۵۷                                        |  |
| ٨ ـ بدعت أيك تقين حمناه                 | ۳- ''سفارش' نشر بعت کی نظر میں ۸۹                               |  |
| جلد (۲)                                 |                                                                 |  |
| سارسیرت النی سے کے جلے اور جلوں ساکا    | ۹۔ بیوی کے حقوق                                                 |  |
| ١٨٩ ـ غريول ك محقير ند منصحيح           | وا شوہر سرحقوق اے                                               |  |
| 10 ينس کي شکش                           | القرباني وج اورعشروزي الحجه ا                                   |  |
| ١٦ يجابده كي ضرورت                      | ۱۲_سیرت النبی ﷺ اور ماری زندگی۹                                 |  |
| جلد (۳)                                 |                                                                 |  |
| ۴۳_وعده خلافی اوراس کی صورتیں ۱۵۷       | على اسلام اورجد بدا قضادي مسائل ال                              |  |
| ۲۲۷_ خیانت اوراس کی مروجیصور تیل ۱۵۴    | ۱۸_ رونت قرآن کی قدروعظمت ۴۹                                    |  |
| ۲۵۔معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟ ۱۹۷         | 19_ول کی بیماریال                                               |  |
| ٢٦ _ برو ول كي اطاعت اوراوب كي تقاض ٢٢١ |                                                                 |  |
| ۲۷ یتجارت دین بھی رونیا بھی۲۲           | ا ۲۱ کیایال ورولت کانام و نیاہے؟۱۲۱                             |  |
| ۲۸_خطبه نکاح کی اہمیت                   | ۲۰ و نیا ہے ول ندلگاؤ ۲۰ الله الله الله الله الله الله الله الل |  |

صفحةنمير عنوان صغيتمبر عنوان جلد (۳) 79\_اولاد کی اصلاح وتربیت ...... ۲۱ ۳۳ ریان کی حفاظت کیجئے ...... اسما ۳۰ ـ دالدین کی خدمت جنت کا ذریعه ...... ۱۵ م ۳۵ ـ حضرت ابراجیم اورتغییر بیت الله ..... ۱۵۷ اسو نيبت ايك عظيم مناه ...... 29 ٣٦ وقت كي قدر كرين ..... 22 ٣٢ يونے كے آواب .... ١٠٤ ١٠٤ ١٠٠ انساني حقوق اوراسلام ..... ٣٣ تعلق مع اللَّه كا آسان طريقه ...... ١٢٩ ٣٨ شب برأت كي حقيقت ...... ٢٥٥ علد (۵) P9\_" تواضع" رفعت اور بلندی کا قرابید ... ۲۵ سم کھانے کے آداب ...... ۱۳۵ مين الحداث أيك معاشر في ناسور مسسس الله المن عن عاداب مسسس الله ۲۳ ۔وعوت کے آ داپ .... اسم فوال كي هيئيت ...... ٨٧ مهرستى كاطاع ..... سے الیاس کے شرعی اصول ..... ۲۵۷ سومه \_ أنكهور كي حفا السنة اليحية .... ١١٧ جلد (۲) ۱۸۱ میر توید مین اور کا تریال ...... ۲۳ میر ۵۳ میل کرنے کے آداب ...... ۱۸۱ ٣٩\_ورووشريف ايك ابهم عميادت ...... عدد ٥٣ مصافحه كرف كي آداب ..... ١٩٤ ۵۰ ملاد شاورنا پ تول مین کمی میسی ۱۱۳ ۵۵ میموز ترین تفیحتین میسیسی ۲۱۱ ۵۱۔ اتت مسلمہ آج کبال کھڑی ہے؟ ... ۲۳۹ اهـ يعالَى جمالَى بن جاءُ ..... ۵۲ ياري عيادت كآداب .....١٢٣ جلد (٤) ے۵\_ گناہوں کی لذیت ایک وحوکہ ..... ۲۵ الا بیاری اور بریشانی ایک فعمت ..... ۵۰۱ ۵۸\_این فکر کریں ..... ۵۸ عه سطال روز گار نه جھوڑیں ..... ۱۲۹ ۵۹ میناه مجاری نظام کی خرابیان اورا میکا خرابیان ایکا خرابیان اورا میکا خرابیان اورا ۲۰ روین بدارس دین کی حفاظت کے قلعے ۸۳۰ ۸۳ رسنت کا غدال نداز اکس ...... ۱۷۱

| عنوان صفی نمبر عنوان صفی نمبر عنوان مفی نمبر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ۱۲۹ فتنہ کے دور کی نشانیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ۲۲ مر نے سے پہلے موت کی تیاری کیجئے ۲۲۹<br>جلد (۸)<br>۱۵ تبلغ ود توت کے اصول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| جلد (۸)  ۱۳ جلد وروت کے اصول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| جلد (۸)  ۱۳ جلد وروت کے اصول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| اے۔راحت کس طرح عاصل ہو؟ ۵۵ کے علما وکی تو بین سے بجیس ۲۵۷ میں اور اور کی تو بین سے بجیس ۲۵۷ میں کے دوسروں کو تکلیف مت و تیجے ۱۰۵۳ میں کیجے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ٢٥٠ ١٠٣ ١٠٣ عمد كوقايوش يجيخ ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| real real contract of the cont |  |  |
| المعلى المال كاعلاج خوف فدان عا ١٦٥ مومن أيك آكينه ب المساسية ٢٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| ٣٠٩ وشنة دارول كيساته احيها سلوك سيجيئ ١٥١ ٥٠ ووسليط وكتاب الله ورجال الله ٢٠٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 20_مسلمان مبلمان ، يعالَى بيسانَى 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| جلد (۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| ٨١_ايمان كالل كي حيار علامتين ٢٥ مرحمتا مول كي نقصانات ١٥٠ ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| ٨٢_مسلمان تاجر كي فرائض ٢٩ ٨٨ منكرات كوروكو ورند! ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ٨٣ اينے معاملات صاف رکھيں ٢٣ ماء جنت كے مناظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| ٨٨_اسلام كاسطلبكياب؟ ٩٠ ٩٠ قكرة خرت ٨٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| ٨٥ - آپ زكوة كل طرح الأكري؟ ١٢٥ الا دومرول كوفوش يجيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ٨٧ _كي آ چوخيادات پريشان كرتے بين؟ ١٥٥ عه - حزاج و ندان كى رعايت كريں ١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| چلد (۱۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| ٩٣ - يريشانيون كاعلاج ٢٥ ما ١٥ ما حشاور جموث ترك سيجي ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| ۱۳۷ _رمضان کس طرح گزارین؟ ۵۹ هـ وین شیخ ادر سکمانے کا طریقه ۱۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 90_ دوی اوروشنی میں اعتدال مسلسل ۸۳ ۱۰۰ استخاره کامسنون طریقه مسلسل ۱۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 97_تعلقات كونيما كي عو اواراحان كابدلهاحسان اعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| عدے دالوں کی بُرائی نہ کریں ۱۰۹ ۱۰۴ تعبیر مسجد کی اہمیت ۱۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

| عنوان صغی نبر                              | ζ å φ                                         |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|                                            |                                               |  |
|                                            | ۱۹۱۰ پرز ق حلال کی طلب آیک دین فریعنه ۱۹۱۰    |  |
| ۱۰۸_ نری حکومت کی نشانیاں                  | <b>"</b> 1                                    |  |
| ١٠٩_ايتًاروقرباني كي فعنسيات١٠٩            | ۱۰۵ برے کا کرام کیجئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |  |
|                                            | ۱۰۷ تعلیم قرآن کی اہمیت                       |  |
| جلد (۱۱)                                   |                                               |  |
| ١١٦_وومراسب                                | ۱۱۰ مشوره کرنے کی ایمیت                       |  |
| ۱۱۵_تيسراسيب                               | الايشادي كروركيكن الله يعة رو اه              |  |
| ۱۱۸ چوتھا سبب                              | ۱۱۲ طنز اور طعنہ سے بیچتے                     |  |
| ١١٩_ يا تجوال سيب                          | ا 11 عمل کے بعد مدور کے میں ا                 |  |
| ١٢٠ پيڪاسيپ                                | ۱۱۳ و دسرول کی چیز ول کا استعال ۱۳۷           |  |
|                                            | ا ١١٥ خانداني اختلافات كايبلاسب ١٦٩           |  |
| جلد (۱۲)                                   |                                               |  |
| ١٢٦ _ حضور في كا خرى وصبتيس ١٥٥            | ۱۲۱ رنیک سختی کی تین علامتیں۲۵                |  |
| ١٢٥ يد نيا كميل تماشه ب                    | ۱۲۲_ جمعة الوداع كى شرعى حيثيت ٦٣             |  |
| ۱۲۸_دنیا کی حقیقت                          | ۱۳۳_عید الفطرایک اسلامی تهوار ۸۳              |  |
| ۱۲۹ یکی طلب پیدا کریں۱۲۹                   | ۱۴۴ جنازے اور جینیکنے کے آواب ۱۰۱             |  |
| ۱۳۰ _ بیان برقتم قر آن کریم دوعا           | 159 _ خنده بیشانی ہے ملناسنہ ہے               |  |
| جلد (۱۳۰)                                  |                                               |  |
| ۲-۱۳ وضو کے دوران اور بعد کی دعا ۱۰۱       | اسوا_مسنون وعاؤل کی اہمیت ۲۷                  |  |
| ١٢٥ وضو کے مرعضو وحوتے کی دعا١٢٥           | ۱۳۳۳ بیت الخاذء میں داخل ہونے کی وسا ۹        |  |
| ١٣٨_وضوكے بعدكي دعا                        | اسساروضوظا ہری اور باطنی یا کی کا ذراجہ ہے۔   |  |
| ١٣٩_ نماز لجر كيليّ جات وفت كي دعا ١٣٩     | ١٣١١ - بركام سے يہلے "بسم الله" كيول؟ . ١٤    |  |
| ۱۳۰۰ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی وعا یہ ۱۲۳۰ | ١٣٥٥ من الله ' كالمتطيم الشان فلسفه وحقيقت ٨٣ |  |

mr4

| <u> </u>                                  |                                           |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| عنوان صفحهمبر                             | عنوان صفح نبر                             |  |
| ١٣٧ كماناسائة آني دعا                     | اس استجدے نکلتے وقت کی وعا 221            |  |
| ۱۳۸ کھاتے ہے پہلے اور بعد کی دعا ۲۹۱      | ۱۹۲ سورج نکلتے وقت کی دعا                 |  |
| ١٣٩ _سفر کی مختلف دعا نعیں١٣٩             | ۱۳۳ مج کے وقت پڑھنے کی دعا کیں ۲۰۷        |  |
| ۱۵۰ قربانی کے وقت کی دعا                  | ۱۳۴۴ کے کے وقت کی ایک اور دعا ۲۳۹         |  |
| ا ۱۵ ارمصیبت کے وقت کی دعا ۲۲۹            | ۱۳۵ مرے نکلنے اور باز ارجانے کی دعا ، ۲۲۷ |  |
| ۱۵۲ سوتے وفت کی دعائمی واذ کار ۳۳۹        | ۱۳۲۱ _ کمر میں واقل ہونے کی دعا ۲۲۳       |  |
| جلد (۱۳)                                  |                                           |  |
| الآا بنماز کی ابهیت ادراسکامیخ طریقه ۱۹۱  | ۱۵۳_شب قدر کی نسیلت۱۵۳                    |  |
| ۱۶۲ ينماز كامسنون طريقه                   | ١٥٣ في عاشقانه عبادت منسسه ٣٣             |  |
| ١١٣٠ ينمازين آن والے خيالات ٢٢١           | ۵۵۱_ عن تا خركون؟ ۵۹                      |  |
| ۱۶۳۷ فشوع کے تین درجات۱۲۳                 | ١٥٧ يحرم اور عاشوراء كي حقيقت 20          |  |
| ١٦٥ ـ برائی کا بدلیا جھائی ہے دو١٦٥       | 201 كلم طيب ك تقاض                        |  |
| ۲۲۹ ـ اوقات زندگ بهت محتی بی ۲۲۹          | ۱۵۸ مسلمانون پرحمله کی صورت میں ۱۱۹       |  |
| عـ ١٦٢ ـ ز كوت كي البميت أوراسكا نصاب ١٨٥ | 109 ـ درس ختم منجح بخاری                  |  |
| ۱۲۸_ز کو ہ کے چنداہم سائل                 |                                           |  |
| جلد (۱۵)                                  |                                           |  |
| _                                         | ١٦٩ _ تعويد محتر ما زيمونک ٢٩             |  |
| · .                                       | ٠٤١ــــرَكيه كيا چيز ہے؟                  |  |
| 11                                        | ا 12- اليجمع اخلاق كاسطلب ٨١              |  |
|                                           | ۱۷۲_دلوں کو پاک کریں                      |  |
| '                                         | ۳ اے تصوف کی حقیقت ۱۱۷ میں استان کے ا     |  |
| 85                                        | ۳۵۱- نکاح چنسی تسکیس کا جائز ذریعه ۱۳۵    |  |
| ۱۸۲ - غبد اور وعده کاوسیج مغبوم           | ۵۵۱-آنگھو <b>ں کی حفاظت</b> کریں ۱۵۱      |  |

| عنوان صغینبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عوان صخيبر                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۸۳ نمازی حفاظت شیجئه                   |  |
| الملا ما الملا الم |                                         |  |
| ١٩٢ ـ برول سے آھے مت برحو ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۸۴ میحت اور فرمت کی قدر کرلو ۲۵        |  |
| ۱۹۳ ـ بدعات حرام کیون؟۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۸۵۔وقت بڑی نعت ہے                      |  |
| ١٩٥] واز بلندنه کري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٨٦_ نظام الاوقات كي ايميت ٥٩           |  |
| 197_ملاقات اورفول كرنيكي آداب ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۸۷_گناه چپوژوو، عابدین جاؤکے ۸۷        |  |
| 192_ ہر خبر کی تعقیق کرنا ضروری ہے ۲۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٨٨_" قناعت 'اختيار كرو ١٠٣             |  |
| ۱۹۸_زبان کوسیح استعال کریں ۱۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۸۹_الله یک فیصلے برراضی بهوجاؤ ۱۲۳     |  |
| ۱۹۹ ـ الله كانتم سيرچون و چراتسليم كرنو ۲۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۹۰ یروسیوں کے ساتھ حسن سلوک ۱۳۳        |  |
| ۲۰۰ حق کی بنیاد پر دوسرے کا ساتھدو ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا ۱۹۱ دوسرول کیلئے پندیدگی کا معیار ۱۲۵ |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٩٢ - حارمنظيم صفات                     |  |
| ' جلد (۱۲)<br>جلد (۱۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |  |
| ۲۱۲ یا عندال کے ساتھ زندگی گزاریں ۱۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                       |  |
| ۳۱۳_الله من ورو(۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۰۲ يطعن وتشنيع سے بچئے سام             |  |
| ۲۱۳ ۲۱۳ ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۰۳ برگمانی ت بچتے                      |  |
| ۲۱۵ محابر کی نظریس دنیاکی حقیقت ۲۴۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۰۴۰ جاسوی مت شیخ۲۰                     |  |
| ٢١٦ _ گھر کے کام خود انجام دینے کی فعنیات ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۰۵ غیبت مرت کینت م                     |  |
| ٢٢٥ _تغييرسورة الفاتحه (١)١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٢٠٦ کون می فیرے جائز ہے؟ 19             |  |
| ٢١٨ تفسيرسورة الفاتحه (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٢٠٠٤ غيبت ك مختلف المداز                |  |
| ٢١٩ يغيرسورة الفاتحه (٣)٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۰۸ قریت کے بت وزدد                     |  |
| فاندانی اختلافات کے اسباب اور انکامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۰۹_وحدت اسای کس طرح قائم ور؟ه          |  |
| سن بي مورت يم سياب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۱۰ یختگرون کا بزاسیب قوی عصیبیت ۱۵۳    |  |
| رما یی تیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المهدر بانی ایمان قابل قبول نبیس ۱۶۵    |  |

# مِمَالِيْلِيْكِيْ

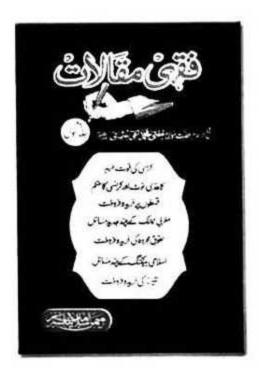









E-mail: memonip@hotmail.com